

# زوران

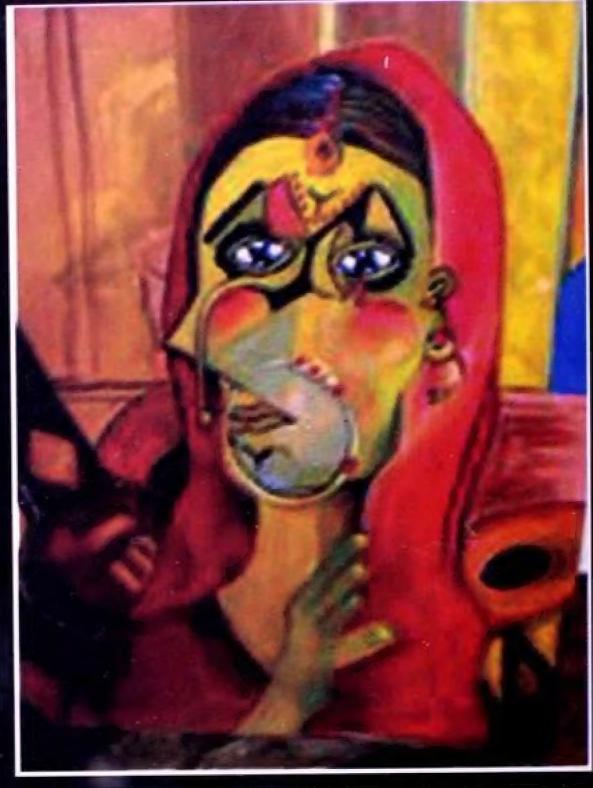

ڈ اکٹر سیدسعید نفوی



# دوسرا رُخ

ڈاکٹر سیدسعیدنقوی



#### Dosra Rukh Dr. Syed Saeed Naqvi

پہلی اشاعت: ۲۰۱۱ء کمپوزنگ: احمد گرافنکس، کراچی طباعت: اے جی پرنٹرز، کراچی



انتشاب

اینے بیارے والدین کے نام

# فهرست

|    |    |   |    |       |     |   |     |   |     |      |      |       |     |     |    |   |     |   |    |      |      |     |      |    |    |     |      |     |   |     |     |      |   |     |     |     |    |    | -127 |     | " |  |  |
|----|----|---|----|-------|-----|---|-----|---|-----|------|------|-------|-----|-----|----|---|-----|---|----|------|------|-----|------|----|----|-----|------|-----|---|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|----|----|------|-----|---|--|--|
|    |    |   |    | æ     | . * |   | . 0 |   |     | 8.   | a    |       |     |     |    |   |     | à |    |      | +    | 8 1 |      |    | ,  | 3   | 1    | -   | 2 | 1   | ن   | L    | 1 | 1   | 5   | *   | ٤. | 25 |      | _   |   |  |  |
|    | 11 |   | .0 | er er |     |   |     |   |     |      |      |       | 4   |     |    | 4 | ,   | 6 | A  |      | را   | ف   |      | U  | -  | 1   | ,    | -   |   | 5   | يار | 7.   | - | 5   | لی  | ندا | 1  | -  | 5    |     | ۶ |  |  |
| -  | *  |   | a  |       |     | * |     | e | *   |      |      |       |     |     |    |   |     |   | *  | *    |      |     | · in |    | ı  | 101 |      | d o |   |     |     |      |   | ı a |     | -   | _  | Ļ  | (    | 3   | ; |  |  |
|    |    |   |    |       |     |   |     |   |     |      |      |       |     |     |    |   |     |   | C  | )    |      |     |      |    |    |     |      |     |   |     |     |      |   |     |     |     |    |    |      |     |   |  |  |
| ٢  | -  |   | à  |       | æ   |   |     | • |     |      |      |       |     |     |    |   |     | * |    |      |      |     |      |    |    | é   | é    | e s |   |     |     | B1   |   |     | -   |     | ان | 1  | ,    | او  | ī |  |  |
| -  | *  |   |    |       |     |   |     |   |     |      |      | 4     | 8 4 |     |    |   | *   | * | ž. | e .  |      |     |      | a. |    | a   | e ·  |     |   | - 6 |     | ie s |   |     |     |     | 1  | 6  | Ĵ.   | 1   | _ |  |  |
| ~  | _  |   |    |       | 4   | 4 | a   |   |     |      | 9    |       |     |     |    |   |     |   | 8  | al 1 |      |     |      | *  | 8. |     | ei i |     | 8 | g.  | e   |      |   |     |     | ال  | 1  | 2  | 1    | -   | 7 |  |  |
| اد |    |   |    |       |     | 4 |     |   | p   | di - | es 2 | 6 4   |     |     | Ť  |   |     |   | •  |      |      |     |      | a  | в  |     |      |     | 1 |     |     |      |   |     | 2 1 |     |    |    |      | 19  | 2 |  |  |
| ۲  | ۵  | * |    | 2     | 9   |   | a   | 6 |     |      |      |       |     | i i | 10 | p |     | 8 |    |      | 1 21 |     |      |    |    |     |      |     |   | 4.  |     | 0 4  |   |     |     | 2   | 1. | 1  | 1    | 19  | , |  |  |
| ٨  | *  |   |    |       |     | a |     | 2 | a - |      |      |       |     |     |    | 8 | ji. | 6 |    |      |      |     | a    | +  | -  |     | . ,  |     | v |     |     |      |   | ت   | 3   | يار | 9  | ئ  | 1    | بوا |   |  |  |
| 9  | ٢  | è |    | ni-   | e   |   |     |   |     | . 4  |      | - 10  |     |     |    |   |     |   |    |      |      |     |      |    |    |     |      |     |   |     |     |      |   |     | e 4 |     | -  | -  | 1    | _   |   |  |  |
| *  | *  |   |    |       |     |   | ·   |   | 9 1 |      |      | 15 au |     |     |    |   |     |   |    |      |      |     |      |    |    |     |      | +   |   |     |     |      |   |     |     |     | 45 | -  | -    | É   |   |  |  |

| ١٠٨. |     |      |      |       |   |     |    |     |   |   |   |     |          |     |     |      |      |   |       |    |      |     |     |      |      |   |      |     |    |     |     |      |     |   |     |       |     |    |     |     |     |   |
|------|-----|------|------|-------|---|-----|----|-----|---|---|---|-----|----------|-----|-----|------|------|---|-------|----|------|-----|-----|------|------|---|------|-----|----|-----|-----|------|-----|---|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|---|
| ПΛ.  | - 4 | à    | 6    | *     | á | SI. | -  | 16  | 4 | + |   | +   | <b>s</b> | 4   | 1   | 6 -1 |      |   |       | 1  | , di |     | je. |      | 1.00 |   |      |     | ě. | 4   | 1.  |      | 4   |   |     | L     | إر  | ,  | 13  | وو  |     |   |
| ۳۳.  | . 4 | Ñ    | P    | CINI. | ÷ | *   |    | *   |   | P | 4 |     |          | ij. |     |      | 9. 1 |   |       |    |      |     |     | h sh |      | 4 |      | +   | æ  |     | -   |      | 4   |   | -ti | U     | عوا | P. | 6   | 3   | 1   |   |
| 101  | 6 4 | ,    | it   | н     | * |     | +  | 0.  | * |   |   |     |          |     | · i | H    | q    |   |       |    | 4 1  | 4 - | H 1 |      |      | - | - 10 |     | *  | *   | *   |      |     | а | 4   | n - r |     |    | ار  | 1   | 1   |   |
| 1179 | h 0 |      |      |       |   | 4   | 8- |     | * |   | * | - 4 | ń        |     | 4   | *    | di   | 4 | je. 1 | *  | -0   | n   | ·   |      |      |   |      | 4   | -  |     | *   | *    | 16  | , |     |       |     | 1  | _   | عوا | 5   |   |
| 102  |     | . ,  | ń    | *     |   |     |    | 166 |   |   | ¥ | -   |          |     |     |      |      | * | a.    | ń. | *    | ÷   |     |      |      |   |      |     |    |     | *   |      |     |   | ۵   |       | أم  | C  | بار | =   | ÷   |   |
| 14.  |     | 6 (8 | . 15 | -     |   |     |    |     |   |   |   | *   |          |     |     | 0    | #    |   |       | 2  |      | Ñ.  |     | (4)  |      |   |      | . 0 |    | . 4 | - 6 |      |     |   | -16 | 1     | d   | فا | ٠   | لمو | تر  |   |
| 129  |     |      |      |       |   |     |    |     |   |   |   |     |          | +   | ¥   | P    |      |   | A     |    | a    |     | ń   | 1    | a    |   | 4 1  |     |    |     | á   | ÷    | . + |   |     | 1     | -   | 6  | 1   | اؤ  | 3   |   |
| 191  |     |      |      |       |   |     |    |     |   |   |   |     |          |     | -2  |      |      |   |       | -  | 9    | -8- |     |      | +    | * |      | ¥.  |    |     |     | - 61 |     |   |     |       | 3   | y. | IJ  | 1   | طاء | 6 |

#### رضيه ليح احمر

# دوسرا رخ

سیّد سعید نقوی کے انسانوں کا مجموعہ دوسرا رخ ، مجھے اس شرط کے ساتھ ملا کہ میں اس پر پر کھا کہ دول۔ سیّد صاحب کو خوب معلوم ہے کہ میں نہ مصر نہ محق ۔ ان کی طرح کی ایک انسانہ نگار ہوں یعنی ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ، میں پچھ پہلے سوار ہوئی اور وہ بعد میں۔ میرے انسانوں کے پہلے مجموعے پر محمد کاظم صاحب نے برسوں پہلے بہت اچھا تبھر و لکھا اس کے بعد وزیر آغا، اسلوب انصاری ، حنیف فوق اور دوسرے لوگ میرے ناولوں پر لکھتے رہے سوایک دن آئے گا کہ ایسے ہی لکھنے والے سعید نقوی کے افسانوں پر بھی لکھیں گے میں تو اپنے تجربے کی بنا آئے گا کہ ایسے ہی لکھنے والے سعید نقوی کے افسانوں پر بھی لکھیں گے میں تو اپنے تجربے کی بنا ضرورت ہے تو میں کہوں گی ہوئی اگر کوئی مجھے سے پوچھے کہ لکھنے کے لئے کن تین چیزوں کی ضرورت ہے تو میں کہوں گی ہفلوص اور خلوص۔

خلوص اپنی ذات ہے، خلوص اپنے کام ہے اور خلوص اپنے موضوع ہے۔خلوص کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے موضوع کی تعریف میں جٹ جائیں بلکہ جو پچھ بھی کھیں اس میں آپ کا یقین شامل ہو۔ یہ یقین وہ جزو ہے جو تحریر سے متاثر کروا تا ہے۔ کسی بڑے مصنف کی کسی اچھی اور مشہور تحریر کے بارے میں سوچے اگر اس میں خلوص شامل ہے تو اس میں وہ روح

موجودے جواس تحریر کوزندہ رکھے ہوئے ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی اپنی ڈاکٹری کی گونا گوں مصروفیات کے باوجودلکھ رہے ہیں وہ اس خلوص کے مارے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی کتابوں کی لائبریری دیکھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پڑھنا اور لکھنا اس بیجارے شخص کی مجبوری ہے جس طرح ہر اچھے لکھنے والے کی ہوتی ہے۔ لکھنے والے کی مجبوری کو انھوں نے اپنے افسانے میں ایک فقرے میں اس طرح سمویا ہے کہ'' اب کیا شعر وادب کی تخلیق بھی ذریعہ معاش ہے گی افسانوں ہے آپ گرہتی تو کیا کاغذ ادر قلم کی قیمت بھی نہیں نکال سکتے 'تحریر میں جا بجا ڈارون ، غالب ، اقبال اور فیض کے کلام سے بھی فیض اٹھاتے جاتے ہیں مگر اس طرح کہ جو جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ کتاب کا نام'' دوسرا رخ" ہے اور تقریباً ہر افسانے میں بید دوسرا رخ موجود ہے۔افسانوں میں بیم متضاد کیفیتیں بھی ان کی تحریر کا خاصا ہیں۔دوسرا رخ افسانے میں دوست خواتین کی دورخی ہے تو گرگٹ میں مولوی صاحب کا گھٹنوں کے بل گھٹنا۔ صبح کا بھولا میں روز جعلی دوائیاں بیجنا اور یابندی سے نماز پڑھنا اور نوکر کا یہ کہنا کہ روز جعلی دوائیاں بیچتے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے۔مولوی میں کرسچن لڑکی کے ہاتھ میں آیات دیکھ کرجنھیں وہ اپنی بیگم کو دینا جاہتی ہے کہ وہ اسے کہیں اچھی جگہ رکھ دیں اس کو نامویں رسالت کے الزام تک پہنچا دینا۔ طائرِ لاہوتی کے بندر کا ذہن دوحصوں میں بٹ چکا تھا ایک طرف محکوی تھی آ سانی تھی ، پکا پکایا میسر تھا دوسری طرف آ زادی تھی ، خطرات تھے۔ ان دو راہوں میں بٹ جانے والے بندر کی لاش دوسرے بندروں کے لیے عبرت کا مقام بن جاتی ہے کہ بھا گو گے تو بیانجام ہوگا۔

آٹو ورکشاپ ان کا افسانہ اس سے مختلف مزاج کا ابتدا میں مزاجیہ جملوں سے مجر پور
افسانہ ہے جو آخر میں المیہ ہوجاتا ہے۔ اس کے بعض جملے ایسے ہیں کہ مرحوم صہبالکھنوی پڑھ
لیتے تو ان سے مزاح لکھنے کی فرمائش ضردرکرتے۔مثلاً آٹو ورکشاپ میں لکھتے ہیں۔" وہ اپنی
مذکورہ اور غیر مذکورہ کمی ہیشیوں کو بیان کر کے مفت مشورہ پاتے تھے۔ ایسے مسائل جن میں خفت کا
اندیشہ ہو وہ کسی دوست یا جانے والے کے نام سے بیان کرتے"۔ یا" دائی کی طرح کار کے
بیٹ پر ہاتھ رکھ کر معاملے کی نوعیت بھانی لیتے۔"

'' وہ مری ڈیز جس کا ظاہر اچھا ہواور کار کردگی صفر ہوتو سمجھوخطرے کی تھنٹی نج رہی ہے۔ نہیں جناب ایسی گاڑی بالکل نہ لیں''۔ بیہ تکمت جانتے ہوئے بھی چودھری صاحب دھوکا گھا جاتے ہیں۔ کیونکہ مری ڈیز ہے ہی ایسی چیز۔

تعلق خاطر کا یہ جملہ دیکھیے'' ایس جگہ پر آ دمی یا تو اپنی زبان سے دانش ور لگے ورنہ کم از کم اینے لباس سے''

یے ڈاکٹر صاحب اتنے ذہین وفطین ہیں کہ نظریۂ ضرورت یا اپنی فطری افتاد کے تحت جب
چاہتے ہیں بیانیہ کوعلامت میں ڈھال دیتے ہیں، مورنی سے رقص کرواتے ہیں اور دھاری دھار
گھوڑ اتخلیق کر لیتے ہیں، کار چلاتے ہوئے جن ان کی کار پر آ بیٹھتا ہے اور ہم برانہیں مانے کہ
ہم ان کا عندیہ جان لیتے ہیں کہ یہ باتوں باتوں میں پڑھنے والوں کوسبق پڑھانے والے ہیں۔
یہ اپنے علاج معالجے میں بھی ایسی ہی تکنیک اختیار کرتے ہوں گے تو جانے کیا گل
کھلاتے ہوں گے۔ گرمیں یہ جانتی ہوں کہ ذہین آدمی کے تجربے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔

#### 

Former Protessor & Chramson
Department of Urdu, University of Karacha
Chief Editor & Secretary UDB
Studies of Education, Government of Pakingan,
Manager, Studies Building Commission

Monher, Sudh Public Service Commission President: Urdu Dictionary Board Karachi Ministry of Education: Government of Pakistan. مان به فیم و چیزین ، خد آرده ، گراپی جندری چیف اینیغ و شریغری ، آدده و ششری بودا ، گراپی دا ارست تعلیم ، تقدمت یا کنتان محمد ، شده پیکک مروان کمیشن محمد ، آدده و ششری بوداد ، گراپی

#### کچھ ڈاکٹر سید معید نقوی صاحب کے بارے میں

وائم سید سعید نقری صاحب فیر معمولی فیلی و بین کے بالک میں، ہر دل عزیز صاحب قلم کار میں اور آردو کے نامور افسان اگار ہیں، لیکن افسان، آن کے بیبال محنی ول بہلانے وائی قصہ خواتی نبیں ہے بلکہ زندگی کی جیتی جاگی فیلیتوں کا انکشاف ہے۔ آن کے افسانوں کا مطالعہ بتا تا ہے کہ آن کے ہر افسانے کی پشت پر کوئی نہ کوئی فیلیت موجود ہوتی ہے اور مجی قصہ نما حقیقت اُن کی تحریوں کو ہوتر آخر افسان بنا دیتی ہے ایبا افسانہ جو مرقع افسانے کی ڈگر سے الگ ہوتا ہے اور سخت سے تحقیدی

ا آئر سید سعید نقق فی کی تحریروں سے صاف پید چاتا ہے کہ دو مغرب میں مشرق کے ثقافتی تر جمان ہیں، اُن کا ذہن مطالع کی وسعت بنیاد پر مغربی سبی لیکن قاب و رُوح کی سطح پر خالص مشرقی ہے ایک الک لفظ سے سراغ لگتا ہے کہ اِن کا ول و وماغ ایٹیائی خالص تبذیبی اقدار کا نمائند ہے۔ جرچند کہ دو پاکستان سے جزاروں میل ذور امر یکہ میں میں میں میں اُن کی جذباتی ومحسوساتی فیا یکس مشرقی تمرن سے وابست ہے اور دومشرقی تمرن کو مرکز بنا کر اپنی کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔

جھے یقین ہے کد اُن کے پہلے مجموعے کی طرح اُن کا زیرِنظر افسانوی مجموعہ بھی مقبول بوگا اور عام و خاص دونوں آد بی حلتوں میں بہند مدکنا کی نگاد سے ویکھا حائے گا۔

افسوس کہ میں عاالت کے سبب اس وقت تفصیل سے تکھنے کی سکت نہیں رکھتا ورند دل کول کر لکھتا، لطف الدوز ہوتا اور لطف الدوزی میں قاری کو بھی برابر شریک رکھتا۔ زندگی رہی تو بعد کو وضاحت سے تکھوں گا اور ڈا کٹر سعید نفتو کی سے تلیق ذاین کی داد دوں گا۔

57 3 500 3 500

# عصری زندگی کی تنقیدی تصویرکشی

#### ڈاکٹر سیدسعید نفوی کے افسانے

آج کے متاز امریکی فکشن نگار اور نقاد رچرڈ روسو (Richard Russo) نے بغیر ھوالہ دیے کسی افسانے کے دو کرداروں ، پاپ اور بیٹے ، کا ذکر کیا ہے۔ دونوں افسانہ نگار ہوتے ہیں۔ باب جس نے بڑی عمر میں افسانے لکھنے شروع کیے، افسانہ نگاری کو خواب و کھنے اور و کھانے کے مماثل گروا نتا ہے جبکہ بینے کے خیال میں افسانہ شہد کی تکھیوں سے بھرا مرتبان ہے۔ وُ حکمت کھلا اور شہد کی مکھیاں باہر۔رجرو روسوشہد کی مکھیوں کی وُنگوں کی سوزش، حدت اور سوجن کا ذکر کرتے ہوئے اس خصوصیت پر زور دیتا ہے کہ ایک احیما افسانہ، قاری کو اجا تک ڈنگ مار کر حیران کر دیتا ہے اور ڈ نک کی چیمن میں ایک نوع کی تیکھی لذت ہے آ شنا کر دیتا ہے۔

اگرچہ ڈاکٹر سید معید نقوی نے افسانہ نگاری کآ غاز خاصی پختہ عمر میں، تاخیر ہے کیالیکن خواب دیکھنے اور دکھانے کی جگہ شہد کی تکھیوں ہے بھرے ہوئے مرتبانوں کے ڈھکن کھولنے کو تر نے دی۔ ان کا انسانہ زندگی کی تنقیدی تصویر کشی ہے۔ یہ تنقید طنز ہے بھی آ گے نبیل بڑھتی۔ تجاوز کر کے سٹائر (Satire) کا روپے نہیں دھارتی ۔ نیش سوز ن رہتی ہے نیش عقرب نہیں بنتی ۔ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ وہ کردار اساسی افسائے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں یا پلاٹ ( وقوعہ ) اساسی ، تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ موضوعاتی افسانے لکھتے ہیں لیکن شگفتہ انداز میں۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام' نامہ بڑاس حقیقت کا ابلاغ کرتا ہے کہ افسانہ نگار قاری تک کوئی بیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ ان کے دوسرے (زیرِ نظر) مجموعے کا نام 'دوسرا رخ' قاری کی توجہ ہمارے اطراف پھیلی ہوئی معاشرتی زندگی کی جانب مبذول کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ تصویر کے ایک رخ کو دیکھنے پر اکتفا نہ کریں، دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ کتاب دوسرا رخ کے آغاز میں وو ماسک مکھوٹے وکھائے گئے ہیں۔ آگے کا مکھوٹا منہ بچاڑ کر ہنس رہا ہے تو عقبی کھوٹا حلق پیاڑ کر رو رہا ہے۔ دونوں مل کر انسانی زندگی کے دو متضاد رخوں کی نشاند ہی کر رہے ہیں۔ زندگی خوشی اورغم کا سادہ آمیزہ نہیں بلکہ کیمیائی مرکب ہے۔جس طرح ہایڈ روجن اور آسیجن کا کیمیائی مرکب یانی ہے عین ای طرح خوشی اورغم کا کیمیائی مرکب انسانی زندگی ہے۔ ڈاکٹر سیدسعید نفتوی کے بیانیے اور زبان پر یات کرنا اس سبب سے ضروری ہے کہ انھیں افسانے کے بہانے زندگی اور اس کے متنوع عوامل اور انسانی معاشروں (مشرقی مغربی بڑتی یافتہ ترقی پذیر اور بست) پر ناقدانہ اور طنزیہ انداز میں رائے زنی کا شوق نبیں ۔۔ ہوکا۔۔ ہے۔ ای شوق اور ہو کے کے زور پر وہ اپنے افسانے کا شہد کی تکھیوں کھرا مرتبان کھولتے ہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے وہ 'غبارِ خاطر' کے مولانا ابوالکلام ہیں اور نہ ہی ' آب حیات' کے محمد حسین آزاد۔ ان کی زبان کرخنداروں کی تونہیں البتہ یا کستان کے بڑے تجارتی شہر کراچی کی اردو ہے جس پر لیاری کا تڑ کا بھی لگا ہے۔ یوں بھی ڈاکٹروں کی زبان کا کیا ٹھکانہ! ان کے افسانوں کی زبان سے پیضرور عیاں ہوتا ہے کہ وہ رواں ، صبح اور اچھی ہے اچھی اردو لکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔

'جوانی سب پرآتی ہے گربعض پرایسی کہ نظر جما کرد کھے لوتو ایمان ہاتھ سے جاتارہ۔۔' 'عبدالحق سے اسے بہت الجھا دینے والے سگنل ملتے۔۔۔ کجھے یہ ڈرنہیں یہ جہنم میں جلایا جائے گا' عبدالحق نے جہنم میں جلنے والے اس جسم کا ایسے بغور معاینہ کیا جیسے جلنے سے پہلے آخری دفعہ د کھے رہے ہوں (مولوی عبدالحق) امر نے کا شوق ہے تو شرین کے آگے کورو کہ نہ تو وہ وقت پر آتی ہے اور نہ وقت پر جاتی ہے اور نہ وقت پر جاتی ہے اور نہ وقت پر رک پاتی ہے۔۔۔ غبارہ پھولٹا رہے اور پھر اچا نک ایک سوئی کی آئی ہے اور بھر اچا نک ایک سوئی کی آئی ہے ہوئے ہیں۔۔۔ خوشی این وقت سے آتی ہے ہوئے۔ ہیں۔۔۔ خوشی این وقت سے آتی ہے ہمارا آلیانڈرنبیں دیکھتی۔۔۔۔ تاریخ کے جو باب تاریک ہوتے ہیں انھیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں یا ان میں spin بیدا کردیتے ہیں۔۔ ڈاکٹر کیا تابینا خواب د کمی سکتے ہیں۔ (سوہ وزیاں)

ارات کے سنانے کی اپنی ایک آواز ہے خامشی سے بالکل علیحدو۔۔۔ باور بی خانے سے دو فری شامل کے درواز سے باہر باغیج میں کھلتے تھے۔ اول آو یہ درواز سے بہت کارآ مد ہوت ہیں اورواز سے بہت کارآ مد ہوت ہیں اورواز سے بہت کارآ مد ہوت ہیں اورواز سے بائر باغیج میں اورواز سے کے کر صاحب خاند کی میت تک گزار لیجے۔۔۔ نوجوان نے چاتو اپنے باتھ میں ذرا سامنے کی رخ پر رکھا کہ اس کا فاصلہ میر کی مست سے بمشکل ایک فٹ رہا ہوگا۔۔۔۔ بس اتنا دے دیجے کہ پھر پوری کا کھنکا ندر ہے۔ مرزا تو رہزن کو دعا تک وسے تھے۔۔ غریب جرناسٹ کو عموماً صلیب انعام میں ملتی ہے۔۔ بگل شعر پڑھنے والوں کو میں ویسے بھی قابل دست الدازی یولیس مجھتی ہوں۔۔ (چور)

'سوال کا جواب سوال سے دیجیے، آزمود ونسخہ ہے۔۔میرے پاس قابل فروخت والاکل کی کمی تھی'۔۔۔۔('گمینہ)

'اور یمی خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا' منظر تھا پچھ اور' انھیں پچھ اور نظر آتا رہا'۔۔۔۔ (چشم حیران)

"بہت سے دلیل گوری خواتین سے ۱۸۵۷ء کی تو بین کا بدلد لینے پر آمادہ رہتے ہیں ۔۔۔ ( آثو ورکشاپ )

'منہ تو چارے کی بالٹی میں تھا گرآئکھیں ماتھے پر دھری تھیں'۔۔(بے لگام) 'کامیابی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے'۔۔۔(بلے بوائے) 'ساراشہرایک اجتماعی نمیندسور ہاہے'۔۔۔(صبح کا بجولا) 'کتنی خواہشیں برقع اوڑ ھے پھر رہی ہیں'۔۔۔(شمشان گھائے) 'قیمت چیز کی نہیں بلکہ اس کے حوالے اور واہنگی کی ہے'۔۔۔(تعلق خاطر) ' کچھ خود ساختہ ساجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ برائیاں کم نہیں ہوئیں اندرون ہو گئ بینا۔۔۔( گرگٹ)

مندرجہ بالا اقتباسات کو پڑھنے کے بعد آپ نے محسوں کر لیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے بعض فقرے اگریزی سے مستعار ہیں

میرے یاس قابل فروخت دلائل کی تھی'

' کامیابی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے'

' فرچ لسل کے دروازے'

ان کے پچھ فقرے کہاوتوں اور ضرب المثل کا مزاج رکھتے ہیں اور پچھے ایسے ہیں جن کو حکمت و دانش کے جواہر یارے کہا جاسکتا ہے ؟

ابغیر محنت کے پھل سے کم ہی لوگ پر بیز کرتے ہیں ا

الفتلوميں پہل کرنے ہے اکثر کمزور پہلونمایاں ہوجاتے ہیں'

' خوشی اینے وقت سے آتی ہے، ہمارا کیلنڈر نہیں ویکھتی'

ا ان میں اور کے جو باب تاریک ہوتے ہیں، انھیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں، یا ان میں

spin پیدا کردیے ہیں'

"كيا نابينا خواب د مكير سكتے ہيں '

'یہ بنائے کھڑے گاکون؟ کھڑنے والے کے آگے پیٹ نہیں لگا کیا'

اسوال كاجواب سوال سے ديجيے

ڈاکٹر صاحب نے کہیں کہیں اپنے بیانے کوشعروادب کے حوالوں سے پرُ لطف بنادیا ہے؛ 'بہت سے دلی گوری خواتین سے ۱۸۵۷ء کی تو بین کا بدلہ لینے پر آمادہ رہتے ہیں (ن۔م۔راشد کی نظم کا حوالہ)

'بس اتنا وے دیجیے کہ پھر چوری کا کھٹکا نہ رہے۔ مرزا تو رہزن کو دعا تک دیتے تھے

#### ( مرزا غالب کے مشہور شعر کا حوالہ ؛ رہا کھٹکا نہ چوری کا۔۔ دیا ویتا ہوں رہزان کو )

افسانے کے تشکیلی عناصر میں بلاٹ اور کردار کو بہت اہمیت وی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعض افسانے بڑی حد تک کردار اساس ہیں جیسے گرگٹ کیے بوائے 'آنو ورکشاپ شمشان گھاٹ' محمینہ اور منبح کا بھولا۔ ان میں آخر الذکر تنین افسانوں میں کرداروں کی کشکش یا ویگر معاملات الجھا دیے گئے ہیں۔ بول بھی کردار اساس افسانے سطحی سیات اور تبدواری ہے محروم ہوں تو خاکوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے افسانوں میں کردار گوشت بوست ہے تفکیل پاتے ہیں کارڈ بورڈ کروار مبیں ہوتے، نہ ہی سطحی خارجی، یک رفے ہوتے ہیں۔ " الراكث كا مولوى مشاق الراكث كي ما تندرنك بدلنے والا آ دى ہے۔ دنیا مشرق ہو يا مغرب سي ز مانے میں مولوی مشتاق جیسے لوگوں سے خالی نہیں رہی اور ندر ہے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا " کیا ہے ' چوں بہ ضلوت می روندآن کار دیگر می کنند'۔ اس ٹائپ کر دار کو افسانہ نگار نے زند و'فلش اینڈ بلڈ کردار میں تبدیل کرکے اپنی تختیکی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مولوی مشاق کے مقالم میں آنو ورکشاپ کا چوہدری افتقار ٹائپ کردار کم 'راوئنڈڈ ' کردار زیادہ ہے۔ اس میں آنو ورکشاپ مکینک کی عادات ٔ حرکات وسکنات کے علاوہ دلیل آ دمی کی کمزوریاں بدرجہ ، اتم موجود میں اور یکی اس کو الم ناک موت سے دو چار کر دیتی ہیں۔' لیے بوائے' کا فراز اپنی اصلی شخصیت ے قطعی مختلف اور متفناد شخصیت کا نقاب ( ماسک ) اوڑھے ہوئے ہے۔ شمشان گھاٹ کی' میں' ایک چیدہ کردار ہے جو کرداروں کی دنیا میں اپنی انوکھی انفرادیت تسلیم کروا تا ہے۔ اس میں کا اشتراک یا تصادم جن دو کرداروں ہے دکھا یا گیا ہے وہ پیشے کے لحاظ ہے محترم ہیں۔ایک استاد ہے تو دوسرا ڈاکٹر۔' میں' ان دونوں کی بیک وقت ہدف بھی ہے اور شکاری بھی۔' میں' ان دونوں کو بے نقاب بھی کرتی ہے اور ان دونوں ہے بے نقاب بھی ہوتی ہے۔ جیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میں ان دونوں کی محمیل کرتی ہے جب کہ ان دونوں کو اس کی با اعتبار پیشہ اصلاح اور محمیل کرنی چاہیے تھی۔' تگینۂ اور 'صبح کا بھولا' کردار کے مطالعہ پرمشتمل ہیں۔

جہاں تک کرداروں کے مطالعے کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے سبحی افسانے اس دائرے

میں آتے ہیں۔ ان میں وہ افسائے بھی شامل ہیں جن کے کردار جانور ہیں، جیسے افسانہ ہے انگام میں آتے ہیں۔ اس میں وہ افسائے بھی شامل ہیں جن کے دوران آپ اکثر و بیشتر گھوڑوں کی حیوانیت کو آدمیوں کی بشریت کے مقابل ہی نہیں بلکہ متبادل سمجھنے پر مجبور ہوجا کیں گے۔ خیال رکھیے کہیں اس افسائے کے زیر اثر آپ کو ہر آدمی کے اندراک گھوڑا ہنہنا تا افظر آنے گئے جس طری سندھ کے دتا یوفقیر کو آدمیوں کے اندر جانور دکھائی دینے گئے جھے اور وہ ان سے محفوظ رہے گئے ایک بہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔

امریکہ میں ابراہام کنکن کے جرأت مندانہ اقد امات کے طفیل غلامی کا خاتمہ ہواتو ساتھ ہی اس ملک میں بسنے والے کالوں پر گوروں کی برابری کے دریجے وا ہوئے۔لیکن گوروں کے بطون میں سائے ہوئے رنگ ونسل کی اساس پرقائم و دائم "گورا امتیاز (White Superiority) كا نيج و بن سے اكھازا جانا آسان خابت نبيس ہوا۔ ' بے لگام' يوں گورا امتياز كے موضوع ير ايك شاندار افسائے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس افسانے کی کئی جہتیں ہیں۔ یہ ایک کامیاب موضوعاتی افسانہ (Thematic Story) ہے۔مطالعہ کردار کی ایک اور دلآویز صورت ہے۔ یہ پلاٹ اسائ افسانہ ہے۔ اس میں ایک بنیادی پلاٹ کے علاوہ، ایک سے زائد ثانوی بلاٹ ور یافت کے جا کتے ہیں۔ بنیادی کہائی میں ، شالی فلوریڈا میں، جارج کے چھوٹے سے رہنج یا اصطبل میں ایک سفید گھوڑی کے علاوہ تین گھوڑے بندھے تھے۔ درجہ بندی کے مطابق ان میں ایک نمبرسفید رنگ کا نوجوان اور جیز وطرار گھوڑا، بے حدمغرور ہونے کے ساتھ "گورا امتیاز کا حامل تھا۔اس کے برخلاف سفید گھوڑانمبر دومنگسر المز اج،لبرل، انصاف پینداور نرم خوتھا۔ تیسرا تھوڑا جوکسی نہ کسی طرح ان دو ہے بل مل گیا تھا ، کالا تھا۔ وہ مرنجاں ومرنج طبیعت کا تھا۔ یوں بھی وہ اپنے سیاہ رنگ کی احساس کمتری کے بوجھ تلے دبا دبا سار ہتا تھا۔ ان تین گھوڑوں کے درمیان ایک سفید گھوڑی نسائیت کی رول ماڈل تھی۔ وہ اپنی نسائیت کوکسی ایک گھوڑے یا رنگ و نسل کے امتیاز سے ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے انفرادی فیصلے خود کرتی اور ان کوعملی جامہ پہنانے میں تامل کرنے کی روادار نہیں تھی۔ کہانی کے آغاز کے مرحلے پران جاروں میں امریکی 'ملنی کلچرل' آپسی برداشت، روا داری، لین دین (Give and Take) جو پچھ بھی کہا جائے،

رسان سے جاری تھا، کہ پانچہ یں گھوڑے کی اصطبل میں آمد (اعری) ہوئی اور آوازان گر گیا۔

ال افسانے کا بلاث وہ بڑے کمونوں پر مشمل ہے۔ اہم ترین کمون میں اصطبل کے مالک جاری کی جوان بین اور مرک مرکز اور کورہ ہو، جبکہ ایک جانب سفید گھوڑ انہم ایک جوافسانے کا مان ہیرو ہے، دومری جانب دھار بدار گھوڑا، نو وارد واجنی لیکن لوی کی توجہ کا نیا ساجھ وار یا حقدار۔

یہ دومری جانب دھار بدار گھوڑا، نو وارد واجنی لیکن لوی کی توجہ کا نیا ساجھ وار یا حقدار۔

یہ لوی وجہ نزاع (Bone of Contention) اور سفید گھوڑ کی اور سفید گھوڑ کی اموات کے برختم ہونے والا کھون ہے۔ دومراسفید گھوڑ کی ایم وات کے برختم ہونے والا کھون ہے۔ دومراسفید گھوڑ کی ہیرو گوڑ نیر ایک، دھار بدار گھوڑ انہم ایک وان کی مواث ہوں کے دو سے برختم مونے والا کھون میں دھار بدار کھوڑ انہم ایک وان اور سفید گھوڑ کی ایم وار بہت آتی ہے جس کے روپ میں نمودار ہوتے تیں ان کو کو اسب ساو میں دوسانہ وار نموز کی فرز ندان و دختم زمین کا کرداد ادا کرتے ہیں۔ اس بلاٹ میں سفید قبر ایک متعصب، رنگ ونسل ، سازش ، شر لیند اور وہشت گرد کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ہندہ پاک معصب، رنگ ونسل ، سازش ، شر لیند اور وہشت گرد کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ہندہ پاک سفید گھوڑ کی گور کی کور کی اور سفید گھوڑ کی گور کی کور کی دوسانی دور ار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس کے مطابق دھاری دار پردھی ایک پلاٹ انجرتا ہے جس

عالم حیوانات سے متعلق دوسرا انسانہ موضوی ہے جس کا مرکزی خیال بظاہر علامہ اقبال کے مندرجہ شعر سے ماخوذ ہے:

> اے طائر لاہوتی! اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرداز میں کوتاہی

فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے افسانے میں کرداروں کے طور پرطائروں کی جگہ بندروں کو لیا ہے۔ اس افسانے میں ایک جانب فلای کی زندگی کی تن آسانیاں تو دوسری جانب آزادی کی زندگی کی تن آسانیاں تو دوسری جانب آزادی کی زندگی کی صعوبتیں ایک دوسرے کے مقابل دکھائی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انسانوں کے موضوعات وسیح ، کثیر الجہات اور انتہائی جیجیدہ اصلی زندگی ہے لیتے ہیں، اس سبب سے ان کا پلاٹ ان کے قلم کی گرفت سے بھسل بھسل جاتا ہے اور ساتھ ہی کیک موضوعیت کی ڈوربھی ایک سے خال کی طور پر طائر کی ڈوربھی ایک سے زائد موضوعات کے جال میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر طائر

لاہوتی میں خلامی کے حصار سے باہر نکلے ہوئے بندر کو پہاڑی والے بندروں کی بارش سنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ زخمی ہو کر پہپا ہوتا ہے اور واپسی کے سفر کے دوران مرجاتا ہے۔ یہ پہپائی اور موت افسانے کو اصل موضوع ، غلامی اور آزادی سے دور کر کے بندروں میں جتھ کی صورت زندگی گزار نے کی جبلت سے الجھا دیتی ہے۔ اس جبلت کے زیرا تر پہاڑی والے بندر ایٹ جتھ میں کسی اجنبی بندر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جبلت بندروں تک محدود نہیں تقریباً سارے جانداروں بشمول حضرت انسان ، کسی ضورت میں موجود ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی نے اپنے افسانوں میں نت نے تکنیکی تجربوں کو راہ دی ہے، اور طرح طرح طرح عرب کے ڈیوائسس (Devices) سے کام لیا ہے۔ 'چور' میں آ بینہ، 'پہتم جیراں' میں فلم بین اور 'سود و زیال' میں جن کی مثال دی جاسکتی ہے۔ ان کی بیدکوششیں لائق تحسین ہیں۔ آ رہ بین اور 'سود و زیال' میں جن کی مثال دی جاسکتی ہے۔ ان کی بیدکوششیں لائق تحسین ہیں۔ آ رہ کے ساتھ کرافٹ بھی جدت طرازی اور تازہ کاری کا طالب رہتا ہے۔

قار کین میں بہت کم کو بیا دراک ہوتا ہوگا کہ افسانہ نگار اپنے افسانے کو کاغذ پر لانے کے دوران کیسی کئیسی قانیکی وشوار یوں سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ اس غریب کو اپنے ہرافسانے کے موضوع ، مرکزی خیال کے مطابق کہانی گھڑنی یا اپنے اطراف پھیلی ہوئی زندگی سے مستعار لینی پڑتی ہوگ ۔ کہانی کی اساس پر وقوعہ یا واقعات کا تعین کرنا پڑتا ہوگا۔ جیتے جاگتے لوگوں جیسے کردار تخلیق کرنے پڑتے ہوں گے۔ ان کو زندگی گزار نے کے لیے ایک چیوٹی یا بڑی دنیا (Locate) دین پڑتی ہوگی اور مکالموں کی مدر سے پڑتی ہوگی اور پھران کی زندگیوں کو مناسب اتار چڑہاؤ، مناسب منظر نگاری اور مکالموں کی مدر سے اس زندگی کا تاثر ود بعت کرنا پڑتا ہوگا کہ قاری اس پیشکش کو حقیقی تسلیم کر لے اور سسپینشن آف فیل ندگی کا تاثر ود بعت کرنا پڑتا ہوگا کہ قاری اس پیشکش کو حقیقی تسلیم کر لے اور سسپینشن آف

میں یہ محسوں کرتا ہوں کہ چندا کیک سینیر اہلِ نفذ ونظر نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ علامتی افسانے کی ذھتی یا نیم زھتی کے بعد افسانہ لکھنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک قیاس ہے جب کہ تنج افسانہ لکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ افسانہ نگار اگر اپنے مشاہدہ حیات کا نچوڑ قاری تک پہنچانا چاہے تو علامت، رمز، ایمائیت، بجسیم، تجرید اور ابہام اس کی حیات کا نچوڑ قاری تک پہنچانا چاہے تو علامت، رمز، ایمائیت، بجسیم، تجرید اور ابہام اس کی اعانت کرتے ہیں۔ ان سے گریزاں افسانہ اتنا زیادہ شفاف (Transparent) ہوتا ہے کہ

ا فسانہ نگار کو ایسا کرنے کے لیے افسانے کی افسانویت کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ قدرت کا تخلیقی منسل ( تخفیق کا کات ہے لیے کر رحم ماور میں جنین کی پرورش تک ) نیم روشن، نیم تاریک فضا یں سیسل یا تا ہے۔علامتی، رمزین، تجریدی، نیم تجریدی اسالیب سے اکبانی (No Story) کے مرحلے تک افسانہ نگار کو الیسی فضا دستیاب رہتی ہے۔ آج جو اچھا افسانہ لکھا جا رہا ہے وہ نہ تو آ مان ہے اور نہ بی ہے بیناعت۔ آج بھی معیاری افسانے تخلیق ہورے ہیں۔ اگر مارے نقاد نے انسانوں کو پڑھنے میں عدم دلچیں کا مظاہرہ کررہ ہیں تو اس میں انسانے کی صنف یا آج کے افسانہ نگاروں کی کوتا ہیوں کا وخل نہیں ہے۔ آج بھی افسانہ اینے اختصار کے باوجود مصری زندگی کی تصویر کشی کو حال ہے ماضی میں مستقبل میں دور تک پہنچا کراس کو آ فاقیت کی وسعقوں، بلندیوں اور گہرائیوں سے روشناس کر رہا ہے۔ میں نے افسانوں کے معاملے میں بڑے وکے اور کرب کے ساتھ اس ملخ اور اندوہ ناک حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ آج کے اکابر نتاد افسانوں کی تنابوں کا مطالعہ تو رہا ایک طرف، ورق گردانی کے بھی روادار نہیں۔ آج کے انسانے کا المیہ بیے کہ افسانہ بہت آ گے، تنقید بہت چھیے ہے۔ اردو افسانے کومغربی ممالک کے افسانے کے مقابل رکھا جائے تو اس کی کمزور ہوں کا ادراک ہمیں صورت حال پر ہمدردانہ غور کرنے پر ماکل کرتا ہے۔ یا کستان کے معاشرے میں روز افزوں بڑھتی ہوئی غذہی انتہا پیندی، منقسم عوام، مقتدر طبقے ، کالے انگریزوں اور سرکار کی انگریزی نوازی اور سرپرتی اور ہندوستان میں رہم الخط کی میڑھ اردو افسانے کی ترقی کی راہ میں حائل بظاہر نا قابل تسخیر سنگ بائے گران ہیں۔مجموعی طور پر جوصورت حال سامنے آتی ہے وہ حوصلہ شکن ہے۔اس کے باوجود آج کا اردو افسانہ اعلیٰ اد بی معیاروں کے جس قدر قریب ہے وہ لائق تحصین ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی کا بیہ دوسرا افسانوں کا مجموعہ ان کے شاندار تخلیقی کارناموں کا نقیب ہے، انتہا یا نقطۂ عروج نہیں۔

عبدالله جاوید مئی ۲۰۱۱ء مسی ساگا،کینیڈا

## ذاتی بات

امریکہ میں بیٹھ کر پچھ تخلیق کرنا بہت محفوظ مشغلہ ہے۔ پڑھنے اور سیجھنے والوں کی بڑی تعداد سمندروں کے اس پاربستی ہے۔ اور تحریر اگر نامعقول بھی ہوتب بھی خالق پھراؤ ہے محفوظ رہتا ہے۔ اسے حسنِ اتفاق کہنے یا آپ جیسے پڑھنے والوں کا حسنِ ظن کہ افسانوں کے پہلے مجموعے نامہ بڑ کے جواب میں ادھر اور ادھر دونوں جانب سے صرف پچول ہی پچول آئے۔ پہریائی میری توقع ہے کہیں زیادہ بہتر ملی۔ نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں کہ اب افسانوں کا دوسرا پخریائی میری توقع ہے کہیں زیادہ بہتر ملی۔ نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں کہ اب افسانوں کا دوسرا مجموعہ دوسرا رخ 'آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تولکھ دیا اب آپ پر چاہے جو ہیتے۔ ویسے بھی امریکی بھلا کب سے لحاظ کرنے گے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے۔

'ادھر کچھ دنوں 'سے ایک نئی اصطلاح 'اردو کی نئی بستیاں' قبولیت یا رہی ہے۔ میرے خیال میں 'اردو کی مہاجر بستیاں' کہیں تو زیادہ قریب از حقیقت ہوگا۔ ان بستیوں میں اردو لکھنے، پڑھنے اور اوڑھنے دالے عموماً وہ مہاجرین ہیں جن کی پیدائش امریکہ کی نہیں ہے۔ ہات تو جب ہے کہ ای بدلی زمین سے ایک ایسانخل آبیاری یا ہے کہ جس گی تخلیق کی خوشبو عبانِ اردو کو مسحور کے دائی بدلی زمین سے ایک ایسانخل آبیاری یا ہے کہ جس گی تخلیق کی خوشبو عبانِ اردو کو مسحور کردے۔ امریکہ کے کچھ بڑے شہروں میں اردو کے چند دیوانے کوشاں ہیں کہ یونی موسٹیوں میں شعبۂ اردو قائم ہو کہ جہاں طلبہ اردو و سے بی شوق سے پڑ ہیں جیسے لاطین، ہیانی یا عربی۔

لیکن بیستی اب تک بس سعی ہی ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ان معلموں کے ہاتھ منہوط کے جاتھ منہوں کے جاتھ منہوط کے جاتھ منہوں کو جاتھ اردوگی کی جاتھ منہوں کے لیے مہاجرین کی آمد کی رہیں منت رہیں گی۔

وظمن مالوف سے بنوز صرف مسلط خطوط آرہے ہیں۔ ووقوم جس نے گوروں کی غلاقی کی زنجے میں توڑ ڈالیں، یے در یے فوجی آمروں کو تکال باہر کیاوہ مُدنبی انتہا پیندی کے ہاتھوں کھلونا بن ہوئی ہے۔ قدرت نے اپنے تمین تنوع میں حسن دیکھا تھا، کیکن یہاں متنوع اور مختلف قاتاں گردن زونی تخبرے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے شاعر، صورت گر اور افسانہ نویس جمیں اس اضطراب سے نکلنے کا راستہ و کھا تمیں۔ میری تاجیز رائے میں وہ مزاتمتی اوب تبیس نکھا جا رہا جو وقت کی ضرورت ہے اور جس ہے بحث کا آغاز ہو۔اور ہو بھی کیے۔ اختلافی نوٹ لکھنے اور سوال کرنے کی سزا اتنی پر تشدد ہو چکی ہے کہ غریب تخلیق کار جان وعزت بھائے یا ساج سدھار ادب لکھے۔ جو بھی ہوانھی حالات میں ہمیں فیفل، جالب اور ارون وتی رائے پیدا کرنے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس ماحول میں نئی بستی والوں پرزیادہ ؤ مدداری عائد ہوتی ہے۔ ورندیبال تو حال میہ ہے کہ میری پہلی کتاب' نامہ بر' پر ایک نقاد نے'روشنائی' میں تبھرہ لکھا کہ ویسے تو سعید نقوی کے افسائے بہت اچھے ہیں۔لیکن ان کے افسائے ' دین کے محافظ میں کراچی کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ امریکہ میں جیٹھے ایک ناواقف کی کم علمی کا خبوت ہیں ورنہ کرایل میں تو ہر طرف چین ہے۔ انھیں میری اس کم علمی سے بہت کوفت ہو گی۔ اب یبی ہوسکتا ہے کہ ا ینا نام بدل کرشتر مرغ رکھاوں کہ شاید مجھے بھی طوفان نظر نہ آئے۔

جو چیزیں مجھے تگ کررہی ہیں وہ یقیناً آپ کو بھی کچو کے لگاتی ہوں گی۔ میں نے یہاں ایک کہانی ایک نسانہ چھیڑ دیا ہے۔ آپ اس میں اپنی مرضی کے رنگ مجر لیجے۔ بات سے بات نکے گی تو خود ہی اپنا راستہ نکال لے گی۔ میں اپنی شریک حیات شمرین کا مشکور ہوں کہ ستائیس سال سے مستقل مزاجی ہے مجھے برداشت کر رہی ہے۔ ورنہ یہ شاعر اور افسانہ نگار اکثر بہت تکامی دو ہوتے ہیں۔ وہی میرا Sounding Board ہے اور ہرافسانے کی پہلی قاری۔

اس کے صائب مشوروں سے کہانیوں کی اوک بلک بنتی سنورتی رہتی ہے۔ سرورق کے لیے ایک بار کچر اپنی بھانجی علیمہ زیدی کا مشکور ہوں۔ جب اس نے مجھے اپنی سے بینٹنگ 'Child فرکھائی و کھائی تو اس جی بینٹنگ 'Bride و کھائی تو اس جی بینٹر افسانوں کا وصف ہے۔ اس کی تخلیق سے مجھے اپنی کتا ہے کا نام اور اس کا سرورق مل گیا، شکر یہ علیمنہ زیدی۔

ڈاکٹر سید سعید نقوی نویارک ۱۲/ جولائی ۲۰۱۱

### آثو وركشاپ

چوہدری افتخار سے ال کرآپ بھی اتنا ہی خوش ہوتے جتنا میں ہوا تھا۔ نیو یارک ایک بے رحم اور ظالم شہر ہے۔ پرانی کاروں کے مالک دلیمی نیو یارک میں ' پاک آئو ورکس کو ایسا نشان ظفر جانے تھے، جہاں اپنا مارے چھاؤں میں کا سکون تھا۔ برصغیر سے امریکہ بجرت کیے ہوئے لگر جنسیں عرف عام میں اولین کہتے ہیں تھنچ آتے تھے۔ اس کے باہر اردو میں اولینگ بیننگ الیے لکھا تھا جسے نیویارک نہ ہو، لالو گھیت کے کسی کونے پر واقع استاد بی کا ورکشاپ بور چوہدری افتخار باک آلو ورکس کے بلا شرکت فیر مالک تھے۔ چھوٹا قد، سرتی بدن، کھانا ہوا گندی رنگ ۔ بالوں کی سرحد بیشائی سے بہت تیزی سے بزیمت کھائی فوق کی طرح چھچے سرک ربی تھی ۔ توندتھی تو ضرور لیکن زیادہ نہیں، بس یوں سمجھ لیس کہ وہ سر جھکا کر دیکھیں تو اپنا پاؤں ربی تھی ۔ توندتھی تو ضرور لیکن زیادہ نہیں، بس یوں سمجھ لیس کہ وہ سر جھکا کر دیکھیں تو اپنا پاؤں دکھی لیے۔ بیات آئ تک معمد ہے کہ رتگین کیلس (suspenders) کا استعال انھوں نیویارک آگر اور حربے استعال کرتے کہ مجال ہے کوئی نگا تھا۔ ۔

سے بات تو یہ ہے کہ مجھے آ ٹو میکینک اور پلمبر سے ازلی خوف آتا ہے۔انجانی، نامعلوم سوداکاری کا خوف۔کسی تاریک گل میں کسی اجنبی ہے کٹ جانے کا خوف۔اس بات کو وہ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جنھوں نے غیر ملکیوں کو کراچی کے صدر کے علاقے میں قالین کا بھاؤ تاؤ کرتے ویکھا ہے۔ زبان سے زیادہ الگلیاں، بھنویں اور آ تکھیں چلتی ہیں۔ ٹوئی، پھوٹی گا کہ کی اردو، ذبین میں پلتے وسوسے چبرے پر کھے ہوتے ہیں۔ آپ قالین اس کو مفت بھی دے ویں دوغریب ای تذبذب میں رہتا ہے کہ اسے بے وقوف نہ بنایا گیا ہو۔ ای طرح مجھے زبان میں دوغریب ای تذبذب میں رہتا ہے کہ اسے بے وقوف نہ بنایا گیا ہو۔ ای طرح مجھے زبان میکینگ ترکی نوانم محسوں ہوتی ہوتی ہے۔ ظالم کچھ ایسے کچوکے لگاتے ہیں کہ آپ آء بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ خوشی نوٹی ان آسے ہیں کہ مستری صاحب نے گاڑی کو، جو بقول ان کے کرسکتے۔ بلکہ خوشی نئی زندگی بخش دی۔ اب اس میں آپ کی مبینے کی چوتھائی تخواہ چلی گئی تو اس میں ان کا کیا قصور؟

چوہدری افتخار کی ہمسائیگی ہے مجھے لگا کہ اب میں بھی بیرزبان سکھ جاؤں گا،فر فر بولنے لگوں گا۔ جہاں میکینک نے اسارک ملگ کی بات کی حجٹ میرے دماغ میں ملگ روشن جو گیا۔ یہ لالج تو خیر بھی جی، مگر ایمان داری کی بات میہ ہے کہ میرے بیاس چوہدری افتار کی ہمسائیگی کے سوا کوئی حیارہ تھا بھی نہیں۔لہذا جب ایک مشترک دوست نے چوہدری صاحب سے ملوایا کہ ان کی ورکشاب کے برابر میں ایک بڑی دکان خالی ہے، جس میں مطب کھل سکتا ہے تو میں ذرا پچکیایا۔لیکن جب بیہ بات سمجھائی گئی کہ چوہدری صاحب کے ہاں آنے والے عموماً سمسی دیسی ہی ڈاکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ چوہدری صاحب کو اس کین دین سے بیا فائدہ ہوا کہ وہ اپنی مذکورہ و غیر مذکورہ کمی پیشیوں کو بیان کر کے مفت طبی مشورہ یاتے تھے۔ ایسے مسائل جن میں خفت کا اندیشہ ہو وہ کسی دوست یا جاننے والے کے حوالے ہے بیان کرتے۔ خیراس باہمی افہام وتفہیم ہے ہمارے تعلقات ایک خوشگوار روش پر قائم ہو گئے۔ مطب کے ابتدائی دنوں میں مریضوں کا رش کم ہوتا تو میں اکثر چوہدری صاحب کی طرف جا نکلتا، جس کو میں مذا قاً ان کی کلینگ کہتا تھا۔ تو شروع میں پیمعمول بن گیا کہ اگر کوئی مریض نہ ہوا، جبیا کہ اکثر ہوتا تھا، تو نرس کو ہدایت کر کے چوہدری صاحب کی درکشاپ اٹھ آتا۔ مریض بحولا بھٹکا آٹکتا تو نرس پچھلے دروازے ہے آگر مجھے بلا لیتی۔

نھی ملاقاتوں سے مجھے چوہدری صاحب کی دلچیپ شخصیت کا اندازہ ہوا۔ کاروں کی

نفیات کو سجمنا، ان کے تمام امراض کی درست تشخیص اور پھر کامیاب علاج چو بدری صاحب کی خاصیت ہے۔ خاصیت ہے۔ خاصیت ہے۔ کا مراجی کی طرح وو کار کے پیٹ پر ہاتھ دکھ کر معالم کی فوعیت بھانپ لیتے۔ کراچی کی طرز پر چوبدری صاحب نے دو 'جھوٹے' بھی رکھ چھوڑے ہے۔ ان بیس سے ایک ہیانوی اور ایک پاکستانی، وونوں غیر قانونی تارک وطن ہے۔ جیسے ہی کوئی کار ورکشاپ آتی یہ وونوں اسے مخصونک بچا کر ویکھتے، پھر چوبدری صاحب کو رپورٹ کرتے۔ چوبدری صاحب کو ربورٹ کرتے۔ چوبدری صاحب کو ایس اس فرشتوں پر پورا مجروسا تھا۔ خوو کم بی زحمت کرتے، ان بی کی واورٹ کی واردائی وہوئی۔ خرج کا تخمید بنا اور گا کہ سے معاملات طے ہوتے۔ ہیانوی چھوٹے کی وساطت سے ہیانوی پھوٹے کی وساطت سے ہیانوی پھوٹے کی وساطت سے ہیانوی پوٹے والے والے ہی آیا کرتے تھے۔ وہ بھی ویسیوں کی طرح ایس جگہ جانا چاہتے تھے جہاںا پی زبان بول سکیں، بھاؤ بھی چکا سکیں اور کام سستا کراسکیں۔

'جوہدری صاحب کیا احجی گاڑی ہے'ایک مرسڈیز داخل ہوئی تو میں نے اعلان کیا۔ 'باں ڈاکٹر صاحب یا تو ظاہرو احجیا ہو یا کارکردگی۔بس یمپی دونوںعزت پاتی ہیں ،ورنہ 'تو ٹھندے ہی ملتے ہیں۔'

'احیما، تو بھلا مرسڈیز میں کیا احیما ہے؟'

' ڈاکٹر صاحب۔۔ایسے بھولے بھی نہ بنو۔ بیتو خاص الخاص ہے، ظاہر بھی احجھا اور باطن بھی زبردست،اس کی بابت کیا او جھتے ہو۔'

'احچیا' میں نے چو ہدری کی گفتگو ہے لطف اندوز ہوتے ہوئے پو چھالا تو اگر ظاہر بیہودہ ہواور باطن احچھا؟'

'تو پھراس کوتو کھو جنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب۔ درنہ چانس تو پہل ہے کہ آپ ظاہر دیکھے کر بیا اگا دیں گے۔ وہ تو اگر قسمت سے ہم جیے کسی جو ہری کے ہاتھ لگ جائے تو شاید ہمانپ لیس، درنہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ خوشبو کی طرح شہرت بھیلتی ہے۔ وقت بڑا خراب ہوتا ہے اس میں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر اندر سے کاروائی اچھی ہے تو باہر سے بھی ذرا نک سک درست ہو، اس سے فوراً دلچیں پیدا ہو جاتی ہے۔'

اور جو خالی ظاہر ہی ظاہر ہو؟'

'آپ کیا ظاہر و باطن نکال کے بیٹھ گئے ڈاکٹر صاحب۔ ظاہر اچھا ہواور کارکردگی صفر ہو تو مجھوخطرے کی گھنٹی نج رہی ہے۔ نبیس جناب ایس گاڑی بالکل نہ لینا'۔ ابھی محکمت کے بیسبق جاری تھے کہ مجھے میری نرس بلانے آگئی۔

شروع کے گئی ماہ یہی ماحول رہا۔ چوہدری افتخار مجھ سے کہیں زیادہ مصروف ہتے۔لیکن لگتا تھا میری رفاقت سے انھیں بھی لطف آتا تھا۔ غالبًا میرے سوالات سے انھیں میری کم علمی اور اپنی لیافت کی سند ملتی تھی۔ ایک بڑی آٹھ سیٹوں والی وین کو ایک خوبصورت می خاتون چاا کر لائی لیافت کی سند ملتی تھی ۔ ایک بڑی آٹھ سیٹوں والی وین کو ایک خوبصورت می خاتون چاا کر لائیں اور نیین چوہدری افتخار کے کمرے کے سامنے وین پارک کی۔ لگتا تھا وین کو کسی ڈنڈ بے سامنے اور رنگ اکھڑ رہا تھا۔تھوڑی ویر میں چوہدری صاحب سے بیٹا گیا ہو۔ جگہ جگہ ڈینٹ پڑے تھے اور رنگ اکھڑ رہا تھا۔تھوڑی ویر میں چوہدری صاحب کے دونوں چھوٹے اپنی رپورٹوں کے ساتھ حاضر تھے۔

' ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹی ہوئی ہے جھوٹو نے انکشاف کیا۔ 'لیکن بریک پیڈ بالکل نئے ہیں موٹو کی رپورٹ زیادہ مثبت تھی۔ ' نائی راڈ بھی ٹو نئے کا خطرہ ہے چھوٹو کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ' نائی راڈ بھی ٹو نے کا خطرہ ہے جھوٹو کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 'لیدر کی سینیں ہیں' موٹو گو یا ہوا۔

باری باری وونول ربورٹ دیتے رہے۔ چھوٹو کی لسٹ کیاتھی مسائل کا ایک انبار تھی۔ جبکہ موٹو گاڑی کی خوبیال گنوا رہا تھا۔

' ہوں' چوہدری صاحب نے کچھ سوچ کے ہنکارہ بھرا۔ سسپینشن (suspension) صحیح کام کررہا ہے؟' انھوں نے جچوٹو سے دریافت کیا۔

' نہیں لگ رہا ہے کہیں گر پڑا ہو، نام ونشان بھی نہیں'۔ چھوٹو کولگتا تھا ان خرابیوں سے مسرت حاصل ہورہی تھی۔

'تم نہ بتاتے تب بھی مجھے یفین تھا۔' ای لیے خاص طور پر ای کے بارے میں پو مجھا۔ چوہدری صاحب نے بڑے افتخار سے مونچھوں پر تاؤ دیا۔

' سے سپینشن کیا بلا ہے چوہدری افتخار' میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ 'بس بول سمجھ لوڈ اکٹر صاحب جیسے گاڑی کا دماغ ہے، گاڑی کا ہرفعل یہی کنٹرول کرتا ہے۔' ' تو چو ہدری صاحب آ ب نے بغیر اسٹول سے بلے یہاں کمرے کے اندر سے یہ لیسے حال الیا کہ اس کا اندر سے یہ لیسے حال الیا کہ اس کا مستعین شیس ہے۔'

' ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب' چوہدری کی آواز ٹیل مسرت آئینے شعیدے بازانہ رجاؤ تھا۔' دیکھیں دونوں طرف سے اس کی باڈی تھکی ہوئی ہے، ادھر تعرائی، اؤھر تمکرائی۔ اس کو وہ کا اس کو مار۔ یہ بغیر سسپینشن کی کاروائی ہے۔ سسپینشن ہوتو کاڑی اپنی سمت کو قابور کھتی ہے اور نہیں ہوتو حالات اس کو قابور کھتے ہیں۔'

ا كيا مطلب مي مجمانيين مي في الجوار يوجيار

' مجولے ڈاکٹر صاحب کیوں بن بن کر ہمیں بنارہ ہو۔ سب سمجھتے ہوئین سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس میں کیا دشوار بات تھی۔ ست سیدھی ہوتو بھلا فکر ہوسکتی ہے؟ نہیں ہوسکتی ناں۔ بس اس میں کیا دشوار بات تھی۔ ست سیدھی ہوتو بھلا فکر ہوسکتی ہے؟ نہیں ہوسکتی ناں۔ بس اس میں کیا دشواں۔ اچھا جانے دیں۔ چل جھوٹو میڈم کو ذرا حساب بتا دے۔ لگتا ہے یہ گاڑی میڈم کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی ہے'۔

'لیکن چوہدری افتقار آپ کے ہاتھوں میں بھی جادو ہے، گاڑی کو ایسا نیا کر دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کا پینة ہی نہیں چلتا۔'

انہیں ڈاکٹر صاحب گاڑی تو ہیں سیجے کربھی دوں لیکن پُرلز جائے گی۔اس کا سسپینشن جب تک درست نہیں ہوگا ہے ایس ڈریہ ہے ایک جب تک درست نہیں ہوگا ہے ایسے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔بس ڈریہ ہے ایک دن معالمہ بالکل قابوے باہر ندہو جائے۔'

'چوہدری افتخار آپ کوتوفلفی ہونا چاہیے۔' اس سے پہلے کہ چوہدری افتخار مزید رازوں سے پہلے کہ چوہدری افتخار مزید رازوں سے پردو افتحاتے، نرس مجھے بچا کر لے گئی۔ایک ہفتہ کچھ ایسا مصروف گزرا کہ چوہدری صاحب سے بلاقات کی نوبت ندآئی۔

' آیئے ڈاکٹر صاحب کہاں غائب رہے آپ، کب سے نہیں آئے 'چوہدری افتخار کا استقبال ہمیش کھل کراور پر تباک ہوتا تھا۔

ابس یار کچھ مریض بڑھ گئے ہیں موقع ہی نہ ملا۔'

اوئے لیے لیے، مبارکال جی، میں نہ کہتا تھا بس وفت کی دیر ہے۔ آ یہ تو بڑے قابل

افتخار كوليلنج كيابه

اوگ بیں پچھ دنوں میں آپ کے پاس ہمارے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔'

ارے نہیں چو بدری صاحب ایسا بھا کیے ہوسکتا ہے میں نے انھیں یقین دلایا۔

'ہوگا ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہوگا'اس کے لیجے میں تجربے کی قطعیت تھی۔

اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک وین دکان میں داخل ہوئی، لگتا تھاپورا خاندان کسی سفر پر روانہ ہے۔ ادپر تک سامان مجرا تھا۔ ادر وین میں تقریباً تیرہ لوگ بھی سوار: چھ بچے، چار جوان ادر تین ادھیز عمر کے لوگ۔ ڈرائیور کے چبرے سے تھکن کے آ خار نمایاں تھے۔گاڑی کے سائلنس سے گاڑھا سیاہ دھوال نکل رہا تھا اور سامنے بونٹ سے بھی پچھ آ وازیں آ رہی تھیں۔

سائلنس سے گاڑھا سیاہ دھوال نکل رہا تھا اور سامنے بونٹ سے بھی پچھ آ وازیں آ رہی تھیں۔

ہوان اور تین آ واز ہے جو ہدری۔ چھوٹو کے آ نے سے پہلے بتانا ہے میں نے مسکرا کے چو ہدری

'احتجان کی آواز ہے ڈاکٹر۔خطرے کا بھو نبو۔ اوقات سے زیادہ وزن اٹھا لیا ہے۔ دیکھیں بھائی بنانے والا گاڑی کو کارخانے سے انکالنے سے پہلے اس کے اوقات مقرر کر دیتا ہے۔ کار بوریئر کتنے دن چلے گا۔ سائلنسر کب تک ساتھ دے گا، ڈسٹری بیوٹر کی کتنی عمر مقرر ہے۔ اب اگر گاڑی اپنی عزت کرے گی تو بیدا پنی معیاد بھی بوری کرے گا۔ تو آپ اپنے ایمان سے کہیں، بنانے والا کیا کرے۔ یہی حال اس وین کا ہے۔ دیکھ نہیں رہے اس ایک جان پر بارہ نفر تکیے کیے بیٹے ہیں۔ وقت سے پہلے اس کا وقت آ جائے گا۔ بس یہی وارنگ آ رہی ہے بونٹ کے نیچے سے۔ '
دارے چو ہدری صاحب تو بیسواریاں کچھ کرتی کیوں نہیں؟'

'ڈاکٹر صاحب سوار یاں صرف اپنی مرضی کی آوازیں سنتی ہیں۔ باتی آوازوں سے کان کا پردہ ہے۔ سوار یاں کیا باؤلی ہیں جو احتجاج پر کان دھریں گی۔ بیغریب وین رک بھی جائے تو دوبارہ اے وظلے سے استارٹ کر ویں گے۔ اب دیمیس کم از کم تین اہم پرزے جواب دے چکے ہیں۔ زمانہ اتن ترتی کر گیا ہے کہ بیہ تین پرزے بدل دواور گاڑی دوبارہ پانچ سات سال کے لیے چالواور اگر نہیں ملے تو کسی اور گاڑی کا زکال کر لگا دیں گے۔ ان پرزوں کی اپنی ایک چور مارکیٹ ہے۔ اگر آپ ٹویوٹا میں ٹویوٹا کا بی پرزہ لگاؤ تو زیادہ مزہ ہے ورنہ کار گرتو ٹویوٹا میں مونڈا کا بیوند بھی لگا دیتا ہے۔ ذرا آپیشل قتم کا گریس وغیرہ لگا کر اے چلائے رکھتے ہیں، کیا کیا

تماشے ہیں ڈاکٹر صاحب یا

' چوبدری صاحب آپ لوگول کو بتائے گیول نبیس که اب گاڑی کو آرام آریا ہے ۔ یں ، کو لی ووسری صورت نکالیس؟'

ایہ کیا بات کی آپ نے، ہاتھی گئے ہے دوئی کرے گا تو کھائے گا کیالا پھر میرا کام گاڑی ٹھیک کرتا ہے، اصلاح معاشرہ نہیں۔ اور یہ کون می میری بات مان لیس گے۔ بس یہ کہ گاڑی میرے گیراج سے زکال کرکسی اور کے گیراج میں لے جائیں گئے۔

'اچھا چھوڑیں چائے تو پلوا کیں' میں نے چوہدری افتقار کا موڈ بحال کرنے کے خیال سے کہانہ

' ہاں میہ اچھی بات کی ہے آپ نے ، چھوٹو میہ ساتھ والے اسٹار بکس سے دو چائے تو لے کر آبھا گ کر۔'

' چوہدری صاحب آپ اپنی گاڑی تو بالکل جیکا کرر کھتے ہیں' میں مسلسل اس کا موذ بحال کرنے ہیں لگا تھا۔

' ہاں جی ۲۰ سال کا ہے واغ ریکارڈ ہے۔ میں نے دوسروں سے سبق سیکھا ہے۔ ہمیشہ قانون کے اندرگاڑی چلاتا ہوں۔ بھی پولیس والے کوموقع بی نبیس ویا کہ مجھے روک سکے۔ آپ اپنا دائمن بھانا پڑتا ہے جی۔ لوجی آپ کی جائے آگئی۔'

ای بھاگ دوڑ میں دن گزر رہے تھے۔ میری پریکش بھی کچے چل پڑی، دن میں ایجھے خاصے مریض آجاتے، ان میں زیادہ تعداد دیسیوں کی تھی۔ میں جو پہلے ان کے آنے سے بہت خوش ہوتا تھا، اب ان مریضوں سے گھبرانے لگا تھا۔ ایک روز موقع نکال کر درکشاپ جا گھسا۔ دیکھا تو چوہدری صاحب کے کمرے میں ایک امر کی خاتون بیٹی ہیں۔ بچھے محسوں سے ہوا کہ شاید میں اسے کہیں دیکھے چکا ہول، یہی کوئی پہنیتیں کا سن ہوگا۔ بہت دکش چبرا، اس پرشانوں تک میں اسے کہیں دیکھے جاتوں ہیں تاہمام اور سلیقہ سے آراستہ تھے۔ فور سے دیکھا تو یاد آیا کہ سے وہی خاتون ہیں جو اس دن آٹھ سیٹوں والی وین چلا کر لائی تھیں۔ میں نے دخل در معقولات کو نا مناسب جانا ادر النے پاؤں لویٹ گیا۔ بھر بیدہوا کہ وہ خاتون وقتاً نظر آنے لگیں۔ یہ ذرا اچھنے کی بات

تھی۔ آپ کی گاڑی اگر خراب ہوتو ایک آدھ مرتبہ میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ویسے تو چوہدری صاحب لنگوٹ کے بچے الیکن بہت ہے دیں گوری خواتین سے مرهار کی تو بین کا بدلہ لینے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ گوری قوم برطانوی تھی اور یہ امریکی ، بھٹی گوری تو ہے ناں۔

مجھ سے رہانہ گیا، ایک دن چوہدری سے بوچھ بی جیا:

'چوبدری صاحب، آج کل ایک بلونذ بہت نظر آربی ہے آپ کے گیراج میں، خیریت تو

·6~

'بال ڈاکٹر صاحب، بیچاری بیوہ ہے۔ اس کی گاڑی کے سارے ڈینٹ تو نکال دیے سے۔ وہ کام اس کو اتنا لیند آیا تھا کہ اپنے دوسرے دکھڑے لے بیٹھی۔ پریشان بیوہ ہے، کسی کارد بارکی تلاش میں ہے۔ کہتی ہے آیک غیر ملک میں اتنا کامیاب کاروبار چلایا ہے، یقینا ہے تم نے ایک غیر ملک میں اتنا کامیاب کاروبار چلایا ہے، یقینا ہے تم صلحاؤ۔'

'چوہدری صاحب بیوہ کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ ذرا خیال رہے ایسا نہ ہوان کی وین آپ کے گیراج میں ہی پارک ہوجائے!'

'لو بی ڈاکٹر صاحب آپ تو مذاق اڑانے گئے' چوہدری صاحب کا لہجہ شکایتی تھا۔ مجھے خود اپنے رویہ پر ذرا ندامت می ہوئی، بات آئی گئی ہوگئی۔

پھر ایک روز سنا کہ چوہدری صاحب گرفتار ہو گئے۔ چھوٹو بھا گنا ہوا کلینک آیا۔ چوہدری صاحب نے فون کرکے اے اپنی نئی رہائش گاہ کی اطلاع دے دی تھی۔ یہ بھی تاکید کہ جیسے ہی میری کلینک کھلے، چھوٹو مجھ ہے آکر ملے اور مجھے ضانت کے لیے رضامند کرے۔ میں اس صورت احوال سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، چوہدری صاحب کی صانت کرا لایا، ہمسائے کا بہت حق ہوتا ہے۔

"كيا معامله بوا چوېدري صاحب ـ كوئي نيكس وغيره كا سلسله نخا؟

'نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بلانڈ لڑکی وہ تو بہت حرافہ نگلی۔ دیکھنے میں کیسی مرسڈیز بھی اندر سے بالکل بچٹ بھٹی۔ ایسے ہی ہے سرجی، جیسے آپ کوئی نئی گاڑی لیس، بعد میں پتہ چلے اس کا تو اسپیز ومیٹر پھرایا گیا ہے۔ یہاں مجھ جیسا تجربہ کارمیکینک بھی مارکھا گیا۔'

' سیکینک کا بی فرق نہیں چو ہدری صاحب ، جینز (Genes) کا بھی فرق ہے۔ ہی ایس بات تو متاز رکھتی ہے ہمیں کہ ہمارے سسپینشن میں جگر وین والی گراری فٹ کی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی اور کار آپ کی نظر ہے گزری ہوتو بتاؤ۔'

چوہدری افتخار اس وقت خود چکرایا ہوا تھا، ان چکروں کو کیا سمجھتار اس روز میں نے اسے
ایک دوسرے ہی روپ میں ویکھا۔ اس بلونڈ کو دل مجرے غلاظت مجری لعن طعن ، مز و چکھاویے
کے عزائم ، نہیں جھوڑوں گا کے وعدے۔ کی ہے آ دمی کا باطن غصے میں ہی افظر آتا ہے۔ عام
حالات میں ظاہر کا ملمع بہت سے عیب جھیا لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی بیوگی فراؤ تھی۔ دھوکے سے انشورنس کا بیسہ حاصل کیا اور چوہدری افتخار اس کے ساتھ کارو بار بیس سامجھا کر بیٹھے۔ معاملہ کھلاتو ساجھے دوری گلے پڑگئے۔
اب میرا آنا جانا ورکشاپ بیس خاصہ کم ہو گیا تھا۔ ایک تو میری اپنی مصروفیت پھر دوسرے بید کہ اس دن کے واقعہ اور خاص طور پر چو ہدری افتخار کے مکالموں نے طبیعت پھو مکدر کر دی تھی۔
بیس اپنے مراینوں کی بیسانیت سے بھی ذرا تنگ تھا اور سوج رہا تھا کہ بیہ جگہ بدل لوں۔ سنا ہے چوبدری صاحب کی ساتھ افظر آنے گئے تھے۔

ارے چھوٹو، دیکھ تو عید کا چاندنگل آیا ہے چوہدری صاحب نے مجھے کی ہفتے کے بعد گیراج میں داخل ہوتے دیکھا تو نقرہ کسا۔

'کیوں ڈاکٹر صاحب سے میں کیا سن رہا ہوں، آپ یہاں سے کسی اور علاقے میں منتقل ہونا چاہ رہے ہو؟'

رسیس، نہیں چوہدری صاحب، میں ایک اور جگہ بھی مطب کلول رہا ہوں۔ مریض تو کافی بیل لیکن ان میں سے کئی چمپے نہیں وے پاتے۔ پھر سے پریشر کہ سے سرٹیفلیٹ دے دو، وہ پرچ لکھ دو۔ مال بیار ہے تو بیٹی کی انشورنس سے دوالکھوا رہی ہے۔ اپنوں کومنع کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہوتے ہی جھجک ہوتی ہوتے ہی جھ کہ سے دوالکھوا رہی ہے۔ اپنوں کومنع کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہوتی میں ہوتو اول تو اس کی ہمت ہی مہیں پڑتی، اور کوئی ہمت کر کے ایسے مرشیفلیٹ مانگ بھی لے تو ان کوختی سے ڈانٹا جا سکتا ہے۔'

'ڈاکٹر صاحب، ان کو اپنا بھی گہتے ہو، پھر ان سے تنگ بھی ہو۔ آپ چلے گئے تو یہ کس کے پاس جا کیں گئے۔ آپ سے کم از کم اپنی زبان میں بات تو کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہوسکتا ہے جسے کم کما رہے ہو، لیکن وعائیں تو ضرور بہت زیادہ کما رہے ہوگئے۔ چوہدری مجھے بہت دیر سمجھا تا رہا تو میری نیت ڈانواڈول ہوگئی۔

تیرد کا ہندسہ مغرب میں بہت منحوں سمجھا جاتا ہے۔ بیضعیف الاعتقادی اتنی زیادہ ہے کہ اکثر ہوٹلوں میں تیرھویں منزل نہیں ہوتی، تیرہ نمبر کمرہ نہیں ہوتا۔اور اگر کہیں بیے تیرہ تاریخ جمعہ کو پڑ جائے توسمجھ لیجے قیامت ہے کم نہیں ہے۔

یہ تیرہ تاریخ بھی جمعہ کے دن پڑی تھی۔ میں کلینک پہنچا تو چوہدری افتخار کا آٹو دیس بند پایا۔ اشنے سالوں میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے اسے بند دیکھا تھا۔ آندھی، طوفان، برفہاری، ہفتوں کے ساتوں دن حتیٰ کہ تہوار کی چھٹی میں بھی چوہدری صاحب بمیشہ اسے کھلا رکھتے۔

' بھٹی گاڑی تو چھٹی کے دن بھی خراب ہوسکتی ہے میرے استفسار پر ایک مرتبہ انھوں نے بہت سادہ سا جواب دیا۔ خود چھٹی کر لیتے تو چھوٹو اور موٹو کام سنجالے رہتے۔ ان کے گا کب پورے اطمینان میں رہتے کہ سال کا کوئی دن ہو یہ ورکشاپ کھلی ملے گی۔

مجھے اپنی کلینک کے باہر کھڑا دیکھے کر کہیں سے چھوٹو نکل آیا۔ آٹکھیں سرخ تھیں جیسے زلے کا شکار ہو۔

'کیا بات ہے چھوٹو، دکان کیوں بند ہے؟' چوہدری صاحب کے ساتھ میری بھی عادت پڑگئی تھی انھیں چھوٹو موٹو کہنے کی۔ ایمان داری کی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کا اصل نام معلوم بھی نہیں تھا۔

'ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں سنا، چوہرری صاحب کا انتقال ہوگیا' چھوٹو نے گویا ہم کا گولا چلا دیا۔

'ارے وہ کیے،کل تک تو اچھے بھلے تھے۔ میں نے خود اٹھیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ سگریٹ بھی تو بہت پیتے تھے بچارے۔'

. ونبیس ڈاکٹر صاحب، چوہدری صاحب کا ایکنیڈنٹ ہو گیا' اب چھوٹو صاف رور ہا تھا۔ وه کیسے، وه تو بهت پرائے ، ماہر اور مخیاط دُرا نیور تھے؟

جی وہ خور نہیں چلا رہے تھے۔ وہ جو بلانڈ گوری آئی تھی ناں ہورے بیائی میں اوق میں اوق میں اوق میں اوق میں اوق میں سے جیل جانے پر چو بدری صاحب کا جھٹرا بھی دوا تھا، وہ بہت تیا کا زی چلائی تھی سنس توز کر اس زور سے گاڑی کمرائی کہ کار نے آگ پکڑی اے چو بدری صاحب کا ڑی سے نگل بن نہ سکے۔ وہ خوہ تو ہمیتال داخل ہے لئیکن نیج گئی ہے۔ چو بدری صاحب اپنی کا زی سمیت کوئلہ بوگے اکار ہے نگل بی شہ سکے۔

میں خالی خالی نظروں سے آئو ورکس کے سامنے گھڑی گاڑیوں کو ویکھنا رہا۔ لگ رہا تھا
ہیں ان کے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ ہاتی سارا منظر غائب ہو گیا تھا۔ صرف گاڑیاں میری حد نظر
کے احاطے میں تیررئی تھیں۔ جن کے ورمیان افتخار چوہدری کی گاڑی بچتی ، بچاتی ، موڑکائتی اپنا دامن بچائے او پر کی جانب محوسفر تھی ۔ چوہدری صاحب اپنی گاڑی کی نبض سے تو واقف سے میں سیکن نے ڈرائیور کی تشخیص سے مار کھا گئے۔

# بےلگام

دن مجر کی مسافت طے کر کے جب تھکا ہوا سورج حدِنظر سے پرے کہیں چھپ کر آرام کرتا ہے، آبو اس منیا لے رنگ کے وکٹورین مکان کا دن بھی تمام ہوتا ہے۔ شالی فلوریڈا کی زمین کھیتی باڑی کے لیے نہایت موزوں ہے۔ شالی فلوریڈا بی کیا، امریکہ کی مشرق سرحد پر واقع بیشتر ریاسیں کھیتی باڑی کے لیے بہت زرخیز ہیں۔ شال مشرق میں واقع میساچیوسٹس، نیو یارک، ڈیلاویٹز، نیو ہمپشائر وغیرہ تو سردیوں میں صرف برف اگاسکتی ہیں، لیکن ذرا جنوب کی طرف سفر کیجھے تو شالی اور جنوبی کیرولائینا، جار جیا، مینسی اور فلوریڈا ایسی زرخیز زمینیں ہیں کہ مرزا نے اس

جارج شالی فلوریڈاکے اس ممیالے وکورین میں کم از کم تین نسلوں سے رہ رہا تھا۔
آئرلینڈ میں آلو کا قبط پڑا تو جارج کے پر دادا نے پانی کے جہاز کا رخ کیا۔ تج ہے کہ دُصونڈ نے دالوں کوئی دنیا کیں ملتی ہیں، قدرت تو نواز نے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اک ذرا ہمت مردال اور روایت کی زنجیریں توڑنے کی ضرورت ہے۔ آئرلینڈ کے دارالخلافے ڈبلن ہمت مردال اور روایت کی زنجیریں توڑنے کی ضرورت ہے۔ آئرلینڈ کے دارالخلافے ڈبلن سے انٹھ کر جارج کے پردادانے فلوریڈا میں قدم نکائے۔ یہاں قدم ایسے جے کہ جونجیف اجمام آئرش قبط سے بھا گے تھے، فلوریڈا آگرخوب کھلے بھولے اور توانا ہوئے۔ نسل درنسل سے مکائن

اوراس کے ساتھ کی ڈرٹی ارامنی منتقل ہوتی رہی۔ اب جاری کے پاس ای ایکز کی زیمی تھی جس پر سال میں دو مختلف نصلیس تیار ہوتیں۔ گھر ہے متصل ایک طویلہ تھا جس میں گھوڑے بند ہے ۔ بند ہے ۔ بند ہے ۔ اس کے ملاوہ کی سور اور گائیں زمین کو کھا وفراہم گرتیں جبکہ جاری کو دورہ حاور کوشت یہ ندگی سیل نہیں تھی کہ کھیتی باڑی جسمانی مشقت اور خون کیسنے کا خراج مائی ہے ، گرززندی یول فراغ ضرور تھی کہ گھر میں جسے کی فراوانی تھی۔

ایمان کی بات تو ہے کہ شام میں جب سوری فی هلتا اور آسان پر تہم ہم کے رنگ بھر جاتے تو کہیں جا کر جاری کا دن بھی تو سے بہلے جاتے تو کہیں جا کر جاری کا دن بھی تو سے بہلے خروع بوجاتا تھا۔ چاہے معالمہ پائی کھولنے کا جو یا دورہ دو ہنے کا ، کسان کا دان سوری کے شروع بوجاتا تھا۔ چاہے معالمہ پائی کھولنے کا جو یا دورہ دو ہنے کا ، کسان کا دان سوری کے ساتھ شروی بوجاتا تھا۔ چاہے ہوان کی اس خوبھورت شام بھی آسان پر بہت ہے رنگ سازشیں کر رہ بھے۔ جیسے نے نہ کر پا رہ بول کہ سوری کو شکست دینے کے لیے کون می آمیزش بہتر ہے۔ نیلگوں آسان پر اب سرخ اور مبز کی بہارتھی۔ جاری نے فریکٹر کو گیرائ میں بند کیا، گرکے صدر دروازے کو اندر سے چنی لگائی اور باور چی خانے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بھور دری تھی لوگ لوگ رات کے کھانے کا انظام کر رہے تھے۔ جیسے جیسے لوگ لؤکین کی حدول کو چھچے جیوں دری بھاری کا حال نے کا انظام کر رہے تھے۔ جیسے جیسے لوگ لؤکین کی حدول کو چھچے مغور رہی تھی۔ اس گھوڑوں کی مائش، ان کو دوڑانا لوی کا مغور ہو مغولہ تھا۔ ورنہ بچاری باریہ تو شادی کے دوسال بعد جی ایسے اعصابی بیاری کا شکار بوئی مغور ہوں کی کہاری کا شکار بوئی کا کام مونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔

میالے وکٹورین مکان کا دن کیا تمام ہوا، ملحقہ اصطبل میں جیسے دن طلوع ہو گیا۔ چھ گھوڑوں کے اصطبل میں چار گھوڑے بندھے تھے۔

امیں بالکال کسی نے گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں۔ او جوان سفید گھوڑا ہنہایا۔ شاندار جسم، بوئی، بوئی الگ د کھے لو،ایال پرسنہری بال، لمی گھنیری دم، لا شبہ گھوڑے بن کا ایک عمد ونموند۔
'کسی گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں یا اس گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں ایک سیاہ فام گھوڑے نے طنز سے سوال کیا۔

"كيا مطلب؟

مطلب بیر که اگر کوئی سفید گھوڑا آرہا ہوتا تو کیاشیعیں پھر بھی اتنا ہی اعتراض ہوتا' سیاہ گھوڑا خاصہ جہاندیدہ تھا۔

' ٹھیک کہدر ہوتا، لیکن میں اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا، لیکن میں اس دھاری دار مخلوق کے بالکل حق میں نہیں ، نجانے کس سیارے کی برآ مدے؟'

'دھاری دار گھوڑے کی آمد ہے تو ہمارے تنوع میں اضافہ ہوگا۔ اس کے تجربات سے ہمیں شاید نی چراگ ہوگا۔ اس کے تجربات سے ہمیں شاید نی چرا گاہوں کا پہند ملے دوسرا سفید گھوڑا نسبتاً نرم خواور کھلے دل کا تھا۔ اس دوسر سفید گھوڑے کو ہم سفید گھوڑا نمبر دو کہہ سکتے ہیں۔

'بمارے پاس کافی چراگاہیں ہیں، ہیں اپنی چراگاہوں کوکسی دھاری دار مخلوق ہے آ اودہ نہیں کرسکتا۔ پھر ہماری اپنی سل کی ملاوٹ کا اندیشہ ہے سفید گھوڑے نے دز دیدہ نظروں سے گھوڑی کی جانب دیکھا، جوسب سے کونے میں بندھی ، سر نیچا کیے چارے پر ہاتھ صاف کر ربی تھی۔ سیاہ گھوڑے نے ہنہنا کر گویا اپنی موجودگی کی یادد ہانی کرائی۔

'جم نے پہلے کیا کم قربانی دی ہے، ماحول پہلے ہی آلودہ ہو چکا ہے، اب اس دھاری دار مخلوق کے آنے سے یہ اصطبل رہنے کے قابل نہیں رہے گا' سفید گھوڑا گویا اسپِ سیاہ پر نظر جھکائے خود کلامی کررہا تھا۔

'ارے بھی ہم چار ہیں اور یہاں چھ گھوڑوں کی گنجائش ہے۔ پھر تنگی کا کیا سوال ہے؟ سفید گھوڑے نمبر ۲ نے الجھ کر یو چھا۔

یہ سیاست بر سے بہت ہوئی۔

'ظلی صرف زمین یا علاقے کی نہیں ہوتی' اسپ سیاہ نے معنی خیز گرہ لگائی۔
'میں اس دھاری دارمخلوق کو مار بھگاؤں گا۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہتم دونوں میرا ساتھ دوگے ہی نہیں؟' سفید گھوڑے نے لفظ دونوں استعال کر کے گویا اسپ سیاہ کو تنہا کر دیا۔
'اس کو دھاری دارمخلوق کہنا بند کرو۔ وہ ایک گھوڑا ہے ہمارے جیسا، جس کے جسم پر دھاریاں ہیں۔ اس کی بھی ایال ہے، دُم ہے، دو کان ہیں، آ تکھیں ہیں، سب اعضا ہمارے جیسے ہیں۔ ایجھے تو اس کی دھاری دارجلد بہت جاذب نظر گئی ہے' گھوڑی نے ذراشر ما کے کہا۔
جیسے ہیں۔ جھے تو اس کی دھاری دارجلد بہت جاذب نظر گئی ہے' گھوڑی نے ذراشر ما کے کہا۔

'دیکھا، دیکھا میں کیا کہنا تھا' سفید گھوڑے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔

الیکن بیتو سوچو ہم خود کون سا اس زمین کی پیدادار ہیں۔ جاری کے بردادا کے ساتھ پانی کے جہاز پر سفید گھوڑ وں کا ایک جوڑا نہ آتا ،تو یہاں کون سے ہمارے اجداد بہتے تھے سفید تھوڑا نمبر دومصالحت کی راہ نکال رہا تھا۔

'یہ زمین جاری ہے، ہماری رہے گی۔ اسپ سیاہ کی اوجہ سے پہلے ہی ہماری کسل میں ایک کرہ لگ چکی ہے، ہماری کسل میں ایک کرہ لگ چکی ہے، اب مزید آلودگی میری الاش پرسے گزر کر ہوگی سفید گھوڑے کا غصہ کم ہوئے کو تیار نہ تھا۔ معاملہ اس حد تک بگڑتے و یکھا تو باتی تینوں گھوڑوں نے وہ سادھ لیا، کہ خاموثی اکثر بائن میں ثالتی ہے۔ مگر ریت میں سر وسینے سے طوفان گزر جاتے تو سب صحرا میں سر وفات کر رہائے تو سب صحرا میں سر وفات کے ماصفی اجتماعی خاموثی ، بدتر از گناواست۔

تسبح ہوئی تو ہمیشہ کی طرح لوی نے اصطبل کا درواز و کھولا۔۔ سب تھوڑوں کو ایسے ہیلو کہا جیے ابھی بدسب بول بی بڑیں گے۔محبت سے سب کی گردنوں کو تحبیحیایا۔ ات میں باہر سے تابوں اور ایک محور اگاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لوی نے باہر جا کر آئے والے محور ا گاڑی کے آ کے جے گھوڑے کی لگام تھام کراہے تھیتھیایا۔ پھر خوشی خوشی گاڑی کے بیجھے بندھے دھاری دار تھوڑے کی رہی کھولی۔اے پیارے تھیتھیایا۔ تھوڑے نے بھی اپنی ناک لوی کے ہاڑو ہے رگڑ کر اس كى بوسے مانوسيت حاصل كى۔ ايك رحم ول انسان كى خوشبوتھى۔ دھارى دار گھوڑے نے نے مالک کے آگے سر جھکا کر گویا وفاداری کی بیعت کی۔ اوی اس کی ری تھامے اصطبل کی جانب برھی۔ عموماً اسطبل اوی کے داخلے پر گویا نیند سے بیدار ہوجاتا تھا۔ گھوڑوں کی کلیلیں سنائی پرتیں، اس کی آوجہ حاصل کرنے کے لیے، گھوڑے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ اوی کو سب سے زیادہ ببار گھوڑی سے تھا۔ ماتھے پر ایک سیاہ داغ، حال میں ایک شاہانہ مستی، وواڑنے پرآئے تو ہاتی تینوں اس کی دھول جائے رہ جائیں۔ دھاری دار گھوڑے کی نگام تھا ہے لوی خوب روسنید گھوڑے کے سامنے سے گزری تو وہ ہنہنا کر پچھلے قدموں پر کھڑا ہو گیا، دونوں الحلے کھر فضا میں معلق، قینچی کی طرح جلنے لگے۔ اوی نے اسے جیرت سے دیکھا۔ اس کی تندخونی اور بد مزا بی سے لوی واقف تھی لیکن نے جانور کا بیاستقبال، ابتدا کچھاچھی نیھی۔ باتی دونوں گھوڑے الیسے گردن ڈالے چارہ کھانے میں مصروف رہے گویا اصطبل میں موجود ہی نہ ہوں۔ حالانکہ ان

ك ويدار الله وهارى دار كھوڑے پراس وقت سے جمے ہوئے تھے جب لوى اسے لے كر داخل ہوئی تھی۔اب بھی مضکہ خیز انداز میں منہ تو جارے کی بالنی میں تھا مگر آئی ہیں ما تھے پر دھری تھیں۔ جب ان دونوں نے بھی سرک کر جگہ نہ بنائی تو اوی آ گے بڑھ گئی۔کونے میں کھڑی گھوڑی میلے ہی ة را مرک کر جگه بنا بچی تھی۔ بالٹی ہے مند نکال کر ذرا سمٹ کے اصطبل کی دیوارے لگ کر کھڑی ہوگئی۔لوئی نے دھاری دار گھوڑے کی لگام وہیں زمیں میں گڑے کھونٹے سے باندھ دی اور گھوڑی کے سامنے کی بالنی اس کے آگے سرکا دی۔ مڑی تو اس کی نظر اصطبل سے کونے کی جیت پریڑی۔ بارشوں نے ترجیمی کھیریل کی جیت میں رہنے کی جگه بنالی تھی۔کل رات کی بارش کا یانی اصطبل کی زمیں پر ابھی تک جذب نہیں ہوا تھا۔جارج سے کبوں گی حصت ٹھیک کروانے کا وقت آگیا ہے۔امریکہ میں میہ نیا طرز گفتگو ہے کہ اکثر اولاد باپ کواس کے اصل نام سے بکارتی ہے۔شاید میہ یگا تگمت و رفاقت کی کوئی نئی حد ہے، کہ درمیاں سے ہرلقب ورشتہ کا پردہ اٹھا دیا جائے۔مشرق ابھی اس حدکو یارنبیس کریایا۔لوی خوبصورت سفید گھوڑے کے پاس سے گزری تو اس کے چاروں یاؤں اب زمین پر آ مجلے تھے، ہنہنا کرلوی کی توجہ کا طالب ہواتو لوی نے مالوی نہیں کیا۔ بڑھ کر اس کی گردن میں جیسے لئک می گئی اور اس کی بیشانی چوم لی۔سفید گھوڑے کے جسم میں شرارے ہے ہجر کئے اؤم کھڑی ہوکر پشت ہے آگی۔اس نے بھی محبت ہے لوی کے شانے میں اپنا مند گھیٹر دیا۔ آج کام زیادہ تھا، اور پھر باہر بارش ہوتی رہی۔ گھوڑوں کو اصطبل ہے آزاد نہیں کیا گیا۔ رات بھر اسطبل میں اودھم محار ہا جس کی آوازیں بارش کے شور میں دب گئیں۔ لوی اینے نے وصاری دار گھوڑے پر سواری کے لیے بے چین تھی۔اسے دن بھر بارش کا افسوس رہا کہ سازا ون ضائع ہو گیا۔ نے کھلونوں کی خوشی تو عمر کے ہر جھے میں حرارت کا باعث بنتی ہے۔ کروٹیس برتی رہی۔ ہارش اب دن بر ہاد کر کے رات کے سائے میں شور مجارہی تھی۔ اصطبل پر حجست تی بوئی تھی اس لیے لوی کو اطمینان تھا کہ اس کے گھوڑے آرام سے ہوں گے۔ حجیت کے ٹوٹے ھے کا خیال آیا تو افسوس ہوا کہ جارج ہے آج ہی کیوں نہ کہہ دیا۔

صبح تک بادل حجت گئے۔فئوریڈا کے دروہام پھرسنبری رنگ کی وحوب میں نہا گئے۔ رات کی برسات سے سارا ماحول نہایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسات نے سادے موجودات عالم کی بیاس بجھا کر انھیں تر و تازہ کر و یا۔ لوی بھی موسم کی اس تراوٹ ہے آزاد نہ تھی۔ بھی ہے۔ اسطبل کا وروازہ کھوال تو تھی۔ بیال میں تجسس لیے اصطبل کا وروازہ کھوال تو تھی۔ بیال میں تجسس لیے اصطبل کا وروازہ کھوال تو تھی۔ میں بیس جسس کے اصطبل کا وروازہ کھوال تو تھی۔ میں تیس معمولی خاموشی پائی۔ وھاری وارگھوز اکسی طرح لگام تزا کرنونی حجیت کے بیچ کو التا ہے۔ من ناک اور بھیگی ایال سے ظاہر تھا کہ ساری رات یہیں کھڑا بھیگیا رہا ہے۔

میں نے کل بی جارج سے کیوں نہ کہدویا الوی نے اینے آپ کو کوسا۔

لیک کرکونے سے ایک چادر اٹھائی اور مجت سے دھاری دارگھوڑے کا بدان فشک کر سے گی۔ اس مخت سے اس نے اس کے جسم کو رگڑا اور بو نچھا۔ لوی کے ماشے پر جسج کی سردی کے باوجود پیپند آگیا۔ اس رگڑ سے دھاری دارگھوڑے کی کھال چک کر بجیب شان دار ہوگئی۔ جان ک سارے مسام کھل گئے۔ اس نے گردان موڑ کر لوی کو دیکھا تو آئی جس جذبہ تشکر سے لیم پر تحسیل سارے مسام کھل گئے۔ اس نے گردان موڑ کر لوی کو دیکھا تو آئی جسم کی گری ہے جو نہ جانے کسے اپ اس انہا کہ میں لوی کو خوبصورت سفید گھوڑے کی آمد کا انداز دبھی نہیں دوا، جو نہ جانے کسے اپ کھونے سے ری کھول کر اس کے باز وآ کھڑا ہوا۔ لوی نے ایک جسم کی گری اپ نزد گید محسول کی تو مر کر سفید گھوڑے کو دیکھا، مگر اپنی مصروفیت میں سوائے ایک جسم کی گری اپ نزد گید محسول کی دھاری دارگورڈ اندام دات بازش کے نیچ کیوں کھڑا دہا، اس جگہ سے ہٹ کیوں نہ گیا۔ کہیں بھار نہ دھاری دارگھوڑا تمام دات بازش کے نیچ کیوں کھڑا دہا، اس جگہ سے ہٹ کیوں نہ گیا۔ کہیں بھار نہ گیا ہو، نچر یہ سفید گھوڑا کیسے کھل گیا۔ لوی کے ذہن میں ہزاروں سوال گوم رہے تھے۔

اوی نے آج بھی دھاری دار گوڑے پر سواری کا ارادہ ملتوی کردیا۔ اسے آرام کی ضرورت ہے لوی نے سوچا۔ اس نے سب گھوڑوں کو باہر چراہ گاہ میں چھوڑ دیا اور اپنی سواری کے اسپ سیاہ کا انتخاب کیا۔ گھوڑی کی وکئی چال دھاری دار گھوڑے سے قدم ملا رہی تھی، یہ جلد میں میں بدل گئیں۔ اس جوڑی کے چیچے دونوں سفید فام گھوڑے بھی دوڑ پڑے۔ اضاری دار گھوڑے کواپے قبیل میں جگرٹی گئی ہی جائی گئی تھی۔ لوی نے اطمینان کا سانس لیا۔

گھوڑے دوڑتے ہوئے میلوں نکل گئے۔ دور سے دیکھیں تو لگنا تھا ایک بجیب مسابقت اور رفاقت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ دھاری دار گھوڑا اور گھوڑی آگے دوڑے جا رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ دھاری دار گھوڑا ان میں سب سے تیز رفتار تھا۔ بے خودی میں آگے بڑھ جاتا تو باتی جانور کوشش کے بادجود برابری نہ کریاتے۔ خود ہی اپنی رفتار آ ہت کر لیتا کہ گھوڑی اس کے ساتھ

قدم سے قدم ملا لے۔خوبصورت سفید گھوڑے کی شریانوں میں حسد اور غصے کا آمیزہ اس کی رفتار کو اور ہوا دے رہا تھا۔ وہ موقع کا منتظر رہا۔ اگلے موز پر داہنے جانب کھائی تھی۔ اگر میں اچا نک بزھ کر راستہ کاٹ ووں تو میہ دھاری دار اپنی رومیں مزنہیں سکے گا۔ نیا جانور علاقے کے جغرافے ے ناواقف ہے۔ ناواتفیت انجانے خطرات کوجنم دیتی ہے۔ خوبصورت سفید گھوڑا بوری طرب حسد کے شیطانی نریجے میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ موڑ اب صاف سامنے نظر آ رہا تھا، اس نے بیری کوشش کرئے رفتار بڑھائی اور دھاری دار کو جا لیا۔ دھاری دارنے دائیں جانب کھائی دیجھی آو بالخميل جانب كننے كى كوشش كى مگر اچا نك ايك خوبصورت سفيد جسم حائل تھا۔ دھارى دار كى اميد کے برخلاف وہ اے جگہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رات کو اصطبل کی مار دھاڑ اچا تک دھاری دار کی آ تکھوں کے سامنے کچر گئی۔ اسے موت سامنے نظر آنے گئی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دائیں جانب کھائی اور ہائمیں جانب حسد کا پہاڑ۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ دھاری دار اپنی رفتار روک سکتا۔ ا جا نگ چھے ہے گھوڑی نے اپنا سرسفید گھوڑے کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ گر پڑا اور دھاری دار کو بحاؤ کا موقع مل گیا۔ گھوڑے اصطبل میں واپس آئے تو ماحول بدل ریکا تھا۔ وفاداریاں اور ر فاقتیں بدل پچکی تھیں۔ لوی اپنی گھڑ سواری ہے واپس آئی تو سب گھوڑے واپس آ کر اسطبل کے باہر گھاس چررے تھے۔اس نے سب کو باری باری ان کے کھونٹوں سے باندھا۔ جیت پر نظر کی تو جارج حجیت کا بھٹا حصہ رفو کر چکا تھا۔ لوی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اصطبل سے باہر جانے سے یہلے خاص طور پر دھاری دار جانور کے پاس گئی،اس کی پیٹے تفہتھیائی۔لگتا تھا دھاری دار گھوڑا ہارش میں بھیگنے کے باوجود نزلے سے نیج گیا تھا۔ 'کل ضرور اس پرسواری کروں گیا لوی نے سوچا۔ و پسے تو سفید خوبصورت گھوڑے کی باری تھی لیکن وہ ایک دن انتظار کرسکتا ہے۔ یہ نیا جانور ہے۔ اب برگھوڑے کی چوتھے کی بجائے یا نچویں دن باری آئے گا۔

اک رات گو آسان صاف تھا لیکن اصطبل میں شکوک کے بادل چھائے ہوئے تھے۔
کیونکہ عزائم واضح ہو چکے تھے لہذا اچا نک اور غیرمتوقع اقدام کا دفت جا چکا تھا۔ اس رات صطبل میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ روز کی طرح لوی اٹھی، ناشتے سے فارغ ہو کر اصطبل کا رخ اصطبل میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ روز کی طرح لوی اٹھی، ناشتے سے فارغ ہو کر اصطبل کا رخ کیا۔خوبصورت سفید گھوڑا آج اس کی باری تھی۔ اسے لوی کی رفاقت ایک عجیب سرخوشی میں مبتلا

کر دیتی۔ اس کالبس جیٹا تو لوی کا بوجھ ایشت پر لادے جیٹا ہی رہتا جیٹا ہی رہتا۔ آئیو، کان، جسم کی ہر بورلوی کے اشارے کی منتظر رہتی۔ اگام تھینجنے ، این لگانے یا جا بک استعمال کرنے کی نوبت بی نہ آتی۔ محورا جیسے اپنے سوار کی ہر خواہش بھانپ لیتا تھا۔ محفول تک چمزے ک جوتے ہینے، جینز کے پاکینچ لوی نے جوتے کے اندر اڑس لیے تھے۔ تمین پتلون کے اندر کر کے والک چوڑی الک والی بلٹ۔ اس کے سنہری بال ایک یونی نیل کی صورت میں پیجھیے بند ہے تھے، اور سرپر ایک کالی ٹوپی الٹی اوڑ دھ رکھی تھی۔ لوی اصطبل میں واخل ہوئی تو سفید تحوزے كا ول بليول الجيلنے لگا۔ لوى اس كريب آئى تو اس نے محبت سے اپنا مند لوى ك شانے میں گڑو دیا۔ لوی اس کی گرون تھیک کر وحاری وار گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ پلٹ کر و پھھتی تو شاید مہلی بارکسی گھوڑے کی آئکھنم و مکیے گیتی۔ لوی نے اپنی زین وهاری وار گھوڑے پر سنسی، باتی گھوڑوں کو آزاد کرے اصطبل ہے باہر کیا اور خود دھاری دار گھوڑے پرسوار دہلی جال ے اسطبل ہے باہر آئی۔ سیاہ فام گھوڑا اور سفید گھوڑا نمبر دونیج کی تازہ ہوا میں مندا نھائے دم تجرمیں میلوں کا فاصلہ طے کر کے نظروں ہے اوجھل ہو چکے تھے۔ دھاری دار گھوڑا اپنے مالک کو ا بنی رفتار اور طاقت سے مرعوب کرنا جاہتا تھا۔ جیسے بچہ کوئی نئی تحکمت، نئی مہارت سیکھ کر مال با پ کو دکھانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔لوی کوجلد ہی انداز ہ ہو گیا کہ بیہ جانوراس کے دوسرے تھوڑوں ہے کہیں زیادہ تیز رفقار ہے۔اس نے اپنے سرے تو نی اتار کر جیب میں اڑی لی اور اس كے سنبرى بال ہوا ميں لبرانے لگے۔ منظر، بحول اسبرہ تيزى سے چھے بھاگ رہا تھا۔ تازہ ہوا اور رفتار نے لوی کو بہت مزہ دیا۔ اس کا دل مسرت سے بھر گیا۔ ایک موڑیر بیجھے لگاہ کی تو اے لگا جیے خوبصورت سفید گھوڑا بھی چیچے بھا گا چلا آربا ہو، گوصاف ظاہر تھا کہ اے دھاری وار کے برابر آنے میں وشواری ہو رہی تھی۔ غیرارادی طور پرلوی نے اپنی ایز صیال وهاری وار کے پیپ میں گڑو دیں ، گویاکسی مقالم میں حصہ لے رہی ہو۔ گھوڑا اپنے سوار کا اشارہ جمانپ کر اور جیز دوڑنے لگا۔ گھوڑی بھی خوبصورت سفید گھوڑے کے دائیں بائیں بھاگ رہی تھی گویا اس پرنظر رکھے ہو۔ سفید گھوڑا اس کے قریب آتا تو رفتار تیز کر کے آگے نکل جاتی، اے اپنے ساتھ نہ دوڑنے دیتی لیکن اپنی حدِنظر کے دائرے میں رکھتی۔

سے پہرسب تھک بار کر اصطبل کی جانب لوٹے۔ لوی کو آج بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے اتر کر اس کی گردن تھپتھیائی اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ باقی گھوڑوں کو کھونٹوں سے باندھا تو آہت۔ آہت۔ خوبصورت مفید گھوڑا بھی باندھے جانے کے لیے آہتہ چالوں ہے آگے بڑھ آیا۔ اس کی حیال بزیمت اور ٹوٹے ول کی جال بھی۔اوی نے اس کی لگام تھامی، گردن کی مالش کی اور جا کر اس کے التحان پر کھونے سے باندھ دیا۔ اتوار چرچ، آرام اور دوسرے کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ آج ہفتہ تھا۔ نوی سو کر انھی تو اس کا دل تو دھاری دار جانور پرسواری کا تھا، مگر اے اپنے سب محدز داں ہے محبت تھی ، اور وہ سب کو برابری کی ورزش کا موقع دینا جاہتی تھی۔حسب معمول سب گھوڑوں کو اصطبل باہر کرنے کے بعد اس نے خوبصورت سفید گھوڑے کی گردن پر ماش کی، اس کی ایال سنواری، زین کسی اور دکلی حال چلتی اصطبل سے باہر نکلی۔عموماً خوبصورت سفید گھوڑا، اصطبل ہے باہر نکلتے ہی سریٹ دوڑنے لگتا تھا، لوی کو اپنا آپ سنجالنا وشوار ،و نے لگتا۔ مگر آج اس کی حیال میں وہ زندگی نہیں تھی۔اییا لگ رہا تھا جیسے فقط اپنا فرض نبھانے کو دوڑ رہا ہو۔ول نہ بھی جائے تو بھی مالک کے تھم سے سرگرانی کہال ممکن ہے۔خوراک جائے گھانس پھونس ہی کی کیوں نہ ہو، پسینہ بہا کر کمانی پڑتی ہے۔خوبصورت سفید گھوڑا بھی بےمقصدایسے ہی دوڑتا رہا۔لوی کوآج تک ایونہیں لگانی پڑی تھی۔لیکن آج ایز لگانے پر بھی اس کی جال ہیں وہ سبک رفتاری نہیں آئی۔۔جبنجلا کر لوی نے ملکے سے اس کی پشت پر جا بک ماری۔ جا بک ویسے تو لوی کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی لیکن اے یاونہیں تھا کہ اس نے پچھلی بارکب کسی بھی گھوڑے پراسے استعمال کیا تھا۔ چا بک کھا کر گھوڑا جیسے سن نیند ہے ہیدار ہو گیا۔ اس نے لکلخت رفتار پکڑی، اب اس کی دوڑ میں ایک مقصد قیار منہ ہوا میں بلند کرکے اس نے تازہ ہوا ہے اپنے پھیپھڑے بھر لیے اور ایک عزم کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کھائی والے موڑ پر گھوڑے خود بخو دمڑ جاتے تھے، لوی کو بھی بائیں لگام تھینچی نہیں پڑی۔ آج جب لوی کولگا گھوڑا مزنہیں رہاتو اس نے بوری قوت سے لگام کھینچی لیکن گھوڑا ای رفتار ہے کھائی میں کود گیا۔اپی چیخ سے پہلے لوی کی آخری سوج یہی تھی کہ شایداس نے لگام تھینچنے میں بہت دیر کر دی۔

## چشم حیرال

اس بار ماری میں جب میں پاکستان گیا تو شاید سے منظر کی تبدیلی کی ایک کاوش تھی۔
پاکستان میں اب صرف دو منظر ہوتے ہیں؛ قبل و غارت گری کا منظر یا کرپشن کا منظر۔ باتی سارے حسن کو حکمرانوں کی جوک طلب بہا لے گئی یا مذہبی انتہا لیندوں کی منگری۔ اس پس منظر میں ایک دن جوڑیا بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک کباڑئے کی دکان پر ایک بہت پر انی فلم ہیں دکھائی دی۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ سے پہنے کی شکل کا ایک دور بین فها آلہ ہے۔ اے آنکھوں کے سامنے جمالیں اور پھر ایک باتھ سے پہنے گل شکل کا ایک دور بین فها آلہ ہے۔ اے ساتھ منظر بدلتے جا کیں اور پھر ایک باتھ سے پہنے گل مائن کی اس ضرور جاتا ہوں۔ اپنی تھوئی ساتھ منظر بدلتے جا کیں گئی گئی ہا توں۔ اپنی تھوئی موئی عظمت کی نشانیاں آپ کو کباڑیے کے باں جا بجا بکھری ملین گی۔ اس پر طرہ سے کہ گؤر نیوں ہوئی عظمت کی نشانیاں آپ کو کباڑیے کے باں جا بجا بکھری ملین گی۔ اس پر طرہ سے کہ گؤر نیوں کے مول دستیاب ہیں۔ المہد سے ہے کہ اس دام بھی کوئی ان کا مول دینے کو تیار شہیں۔ سے ایس بی موئی موئی ادھار ہے جیسے کوئی بھگوڑا سپائی کسی بچھوٹی خوثی ادھار ہے جیسے کوئی بھگوڑا میابی کسی بچھوٹی خوثی ادھار کے لیتا ہے۔ میں ایک بھگوڑا تارک الوطن، اپنے تمغوں کی خلاش میں کباڑئے کی دکانیں کر بیدا کرتا ہوں۔

میری دلیجی دیچے کر کہاڑیے نے اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کردیے:

ارے صاحب سے بہادر شاہ ظفر کے ایک کاری گرنے واسرائے کی بیوی کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی خوبی سے ہے کہ اسے آگھوں کے سامنے رکھ لوتو منظر ہوگا پچھ لیکن آپ کو نظر آئے گا بھی اور۔ بہی خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا۔ منظر تھا پچھ اور انھیں پچھ اور نظر آتا رہا۔ یہ فلم بین آپ کو بیصر ف آگھوں کے سامنے سے مثانا بھول گئے۔ صرف خرائی سے ہے کہ ایک دن بیس آپ کو بیصر ف آگھوں کے سامنے جمالیں۔ دوسرے منظر ایک بی منظر دکھاتی ہے، چاہے آپ کتنی بی بار اسے نگا ہوں کے سامنے جمالیں۔ دوسرے منظر کے لیے نئے سورج کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگ بور ہوجاتے ہیں۔ گر آپ بہت قدر دان معلوم ہوتے ہیں، بہت مناسب قیمت لگا دوں گا۔'

نہ جانے کیا سوچ کر میں اس کی باتوں میں آگیا۔ ایک تو ڈالر جیب میں رکھ کر پاکستان جاؤ تو لگتا ہے جیب میں ڈالر کھلنے لگتے ہیں۔ خرچ ہونے کو بے چین۔ کئی ایسی چیزیں ساتھ آجاتی ہیں کہ بعد میں قاتل ہو وہیں چھوڑ آتے تو اچھا تھا۔ خیر یہ ایک علیحدہ قصہ ہے پھر بھی۔ اب سیفلم ٹان آلہ میں نے خرید تو امیاء کیکن گھر آ کر سوٹ کیس میں بند کرد یا۔ سوچا نیو یارک میں جب منظر کی کیسانیت جبت ٹنگ کرے گئی تو روز اس سے ایک نیا منظر تراشوں گا۔

آج پیر کا دن ہے، نیو یارک کی جنوری کی ایک بہت سرواور بر قبلی سیج ہے۔ میں چائے کا ک لیے کھڑ کی سے نظارے اندر آنے دے رہا ہوں۔ ہرے جبرے باغ پر دور تک سفید دودهیا برف کی جادر بچھی ہے۔ برف کی سفیدی سے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں کس قدرسکون وے ربی ہیں۔ وحوب اور برف زیادہ ویرایک دوسرے کی قربت برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک کی شدت دوسرے کو مارے رکھتی ہے۔ جب تک میا نہ روی رہے، دونوں کا تنگلم ماحول کو بہت فرحت انگینر اور حسین بنائے رکھتا ہے۔اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ ٹھنڈ کی شدت وحوب کی حدت کو مار رہی تھی۔ میرے جی میں کیا آیا اپنی فلم بین اٹھا لایا اور آنکھوں کے سامنے رکھ دی۔ کیا دیکھیا ہوں کھڑ کی کے سامنے فٹ یا تھ پرایک گلبری دانا دنکا نگل رہی ہے۔عموماً اس موسم میں گلبریاں اپنی کھوہ میں آرام کرتی ہیں۔خزال اور اول سردی میں قشم تشم کے مغزیات اور دوسری خوراک جمع کر کے سخت موسم کی آمد سے میلے گلبری کے بال اناج ذخیرہ ہوچکا ہوتا ہے۔ یا تو اس گلبری کے ذخیرے کا انداز و غلط تھایا ہے گلبری ہوں میں زیاوہ کھا جیٹھی تھی اور اب انجام بھگت رہی تھی کہ اس برفانی سنج غذا کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔جس درخت ہے سے میگہری اتری تھی وواس وفت مُنڈ منڈ کھڑا تھا ادر ساری سردیاں ایسے بی ننگے سر کھڑا رہتا۔ یہ بھی قدرت کا عجیب کھیل ہے آپ امید کریں گئے کہ سرویوں میں درختوں کو سردی ہے بیاؤ کی خاطر ہتوں کے لحاف کی ضرورت ہوگی۔ مگر قدرت ان پرے لحاف تھنچ کر درختوں کو ہے سر وسامان کر دیتی ہے۔ اس ورخت کے نیجے ایک موٹر سائنکل سوار ہاتھ پر چنزے کے دستانے چڑہائے، کالی جیکٹ سینے جس کی زیب سامنے ے اوپر تک بندھی تھی، جیکٹ کے کالربھی کھڑے ہیں کہ جتناممکن ہوسر دی کو روک لے، موٹر سائکیل اسٹارٹ کیے کسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ایک پیرز مین پر اور ایک پائیدان پر۔سردی اتنی شدید که منه سے نکلی سانس بھی باہر آ کر جم جاتی تھی۔ ایسے میں وہ اضطراری طور پر موز سائکل کا ایکسلیز گھمائے جا رہا تھا۔ جہاں اس کی آواز ماحول کا سناٹا توڑ رہی تھی وہیں سائیلنسر سے دھواں نکل کرسرد ماحول میں اپنی گر مائش کھور ہاتھا۔ میں بہت دیر تک دلچیں ہے اس گلبری کو دیکھتار ہاجو

موٹر سائیکل کے پاس پڑے کسی افروٹ کی تاؤیلی تھی۔ گلبری جب بھی ذرا آگے بڑھتی، اتفاقاً
ای دفت موٹر سائیکل کی آواز بڑھ جاتی جس سے وہ ڈر کر پیچے ہے جاتی۔ وہ نو جوان اس بات
سے بالکل بے فبر تفاکداس کی بے ضرر ہے چینی کی گواس کی فوراک سے محروم کررہی ہے۔ گئی یہ کہ بظاہر بے ضرر اور سادے سے عمل کے ایسے اثر ات ہو سکتے ہیں جو دومروں کے لیے زیادہ
اہم مول۔ گلبری نے بھی ہمت نہ باری، غالبًا سر ھویں جملے سے ذرا پہلے وہ نو جوان موٹر سائیکل
آئے بڑھا لے گیا، اور گلبری کو اپنی مستقل مزاجی کا بھل مل گیا۔ گلبری کی استفامت اور حکمت مملی
ہر دفعہ وہی تھی لیکن قدرت نے ایسی رکاوٹیس کھڑی کررکھی تھیں جن کے بٹے بغیر یہ مرحلہ دشوار تھا۔
میں کھڑکی سے ہت آیا۔ سارا دن وہ دور بین نما شے لگا لگا کر دیکھتا رہا، مگر ہر بار وہی ایک منظر سے سامنے آجاتا۔ میرے ذبین میں دکاندار کا وہ فقرہ گونجا کہ اس کی فرائی بی ہے کہ سارے ون بیں
سامنے آجاتا۔ میرے ذبین میں دکاندار کا وہ فقرہ گونجا کہ اس کی فرائی بی ہے کہ سارے ون بیں ایک بی منظر دکھاتی ہے۔

منگل کی شام میں کام سے جلدی لوٹ آیا۔ ذراستا کے بیٹا تھا کہ اپنی فلم بین کا خیال

آیا۔ آنکھوں کے سامنے لگا کر کھڑ کی کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا و کھتا ہوں کہ شام کے سامے لیے

ہور ہے ہیں اور دونوں وقت مطنے کو ہیں۔ اس وقت کھڑی ہے جبگل کے باہر کا نظارہ دکھائی و ب

رہا ہے۔ سامنے ایک رہٹ اور کنوال ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر دیکھنے سے کنویں کی صرف

منڈ پر نظر آرتی ہے۔ اس کے اندر کا نظارہ کرنے کے لیے مجھے اپنے پنجوں کے بل اپک کر

منڈ پر نظر آرتی ہے۔ اس کے اندر کا نظارہ کرنے کے لیے مجھے اپنے پنجوں کے بل اپک کر

تقریباً آ دھا باہر لگانا پڑا۔ ایک باتھ سے فلم بین آ تکھوں کے سامنے لگائے دوسر باتھ سے اپنا

توازن قائم رکھے میں مضکہ فیز لگ رہا ہوں گا۔ گر حدِ نظر کے پار کا نظارہ کرنے کے لیے بعض

وفعہ آدی کو مضحکہ فیز طریقے افعتیار کرنے پڑتے ہیں، پنجوں کے بل اٹھنا پڑتا ہے۔ لیے قد سے

وفعہ آدی کو مضحکہ فیز طریقے افعتیار کرنے پڑتے ہیں، پنجوں کے بل اٹھنا پڑتا ہے۔ لیے قد سے

نالبًا ای کنویں کی بیدادار ہے اور بہیں اپنی اور تین ٹا نگ کا ایک مینڈک تک نظر آگیا۔ بید مینڈک

بات یہ ہوا کہ مجھے کنویں کی تبدیں اور کوئی مینڈک نبیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آگیا۔ شاید باہر سے

بات یہ ہواور کنویں میں اور کوئی مینڈک نبیں ہو تھر کیا تک ایک ہی مشکلوں سے دوچار

جھا تک رہا ہواور کنویں میں گر پڑا ہو۔ اگڑ بلا ضرورت تا تک جھا تک ایک ہی مشکلوں سے دوچار

منذیرے نیجے جما تکنے کی کیا ضرورت مخی۔ اب تبحس کی مزا بھٹت رہا ہے۔ تبحس کی مزا کالا اللہ ایک اللہ کا مزا کالا اللہ برانی رومانوی واستان ہے۔ مگر میرے باس اس بات کا کوئی جوت نہیں کہ بید کہاں سے آیا ہے ہوسکتا ہے اس کنویں کی بیداوار ہو؟

ابھی ای اوھٹر بن میں تھا کہ ایک اور مینڈک کنویں کی منڈیر پر آ جیٹا۔ واو بھٹی یے فلم بین بھی خوب تماشے دکھا رہی ہے۔ کنویں کے اندر جیٹھے مینڈک نے جو منڈیر کے مینڈک کو دیکھا تو اس سے چیب نہ رہا گیا:

" کیسے ہو بھیا یہ تمھاری ایک ٹانگ کیسے کٹ گئی؟'

' دونوں ٹانگیں سلامت تو ہیں میری کیا بوجید رہے ہو۔'

' با با' کنویں کا مینڈک ہنس دیا۔' مینڈک کی تو تین ٹائلیں ہوتی ہیں۔ دیکھ او میری تینوں ٹائلیں سلامت ہیں۔'

'باؤلے ہوئے ہوسارے مینڈک دوٹاگلوں کے ہوتے ہیں، تمحیاری ایک ٹائگ زیادہ ہے۔' 'اپنی کمی کو مجھ پرتھوپ رہے ہو۔ بہت تیز مینڈک ہو بھٹی۔ خیر چپوڑ واس بحث کو، کہوآج جاند نہیں نکلا؟'

'نکلاتو ہے مگر شرقی افق پر ہے۔'

'شرقی افق؟ یه کیا بلا ہے۔ سیدھا سادھا گول تین گز قطر کا آسان ہے، اس میں شرقی غربی کیا کر رہے ہو، اور نکتا تو کیا مجھے نظر نہیں آتا؟' کنویں کے مینڈک کو یہ باہر منڈیر پر بیٹھا مینڈک بہت جھوٹا، چالاک اور مکار لگا۔

انہیں میال، آسان تو بہت وسیح اور عظیم ہے۔ ہرسمت میں حدِ نظرتک پھیلا ہے۔ تمھارا مسئلہ یہ ہے۔ درنہ آسان تو کھیت، کھلیان، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے صرف کنویں کے او پر کا آسان ویکھا ہے۔ ورنہ آسان تو کھیت، کھلیان، صحرا، پہاڑ سب پرایک چھتری کی طرح تنا ہوا ہے۔'

' کھیت ، کھلیان ،صحرا، پہاڑ ہیکیسی افلاطونی سی ہانک رہے ہو؟'

'تم سے گفتگو بیکار ہے۔' منڈیر پر بیٹھے مینڈک نے سرد آہ بھری اور بچدک کرمیری فلم بین کے فریم سے باہر ہو گیا۔ پنجول پر کھڑے کھڑے میں بھی تھک گیا تھا۔ اور پھر کھڑکی سے آ دھا لئک کر آپ کسی چنے کا کتنی دیر تک نظارہ کر سکتے ہیں بھلا۔ وہ بھی جب گفتگو دو مینڈ کول میں ہو۔ میں نے دونوں ہیروں پر برابر دزن ڈالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہیروں پر برابر کا وزن ڈالیس تو زیادہ عمر صے سیدھے کھڑے رہ سکتے ہیں ، آ زما کرد کیجے لیجیے۔

اب تو مجھے اس فلم بین ہے ایسا لطف آنے لگا تھا کہ بدھ کوتو میں کام ہے جلدی جاآیا، دیکھیں آج کیا ماجرا دیکھنے کو ماتا ہے۔اب جوفلم بین آنکھوں کے سامنے لگا کر کھڑا ہوا تو لگا کچر و بی کل جبیبا منظر ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے۔ اس میں تو روز نیا منظر نظر آنا تھا۔ میں نے فلم بیں آ تکھوں سے بٹا کر عدسول پر پھونگ ماری، پھر کرتے کے دائن سے ذرا شیشے صاف کے۔ دوبارہ آتکھوں کے سامنے رکھا۔ آبا، پس منظرتو شایدکل ہے ملتا جلتا تھا۔لیکن بعض اوقات چھوٹی ولچسپیاں ایس آپ کی توجہ تھینج لیتی ہیں کہ سامنے کی بڑی اور واضح تصویر نظر نہیں آتی۔ کنواں تو شايد كل والا عي تحاليكن آج ايك رجث اور اس مين جنا نيل فوئس مين تحابه كيا ديكها جول ايك بیل جس کا سینہ رسوں کی مدد سے ایک لکڑی کے بانس نما تنختے سے بندھا ہے۔ بیل کنویں کے جاروں طرف گول گول چکر لگا رہا ہے۔ جب تک اس کا پالنے والا اور رکھوالا اسے کھول نہیں دے گابیائ طرح بے ظاہر ہے مقصد ایک دائرے میں گھومتارے گا۔لطف کی بات بیرے کہ اس بے مقصد طواف سے خلق خدا کے لیے یانی او پر کھنچ رہا ہے۔خود بیل اپنی اس افادیت سے ب خبر ہے۔ یہ لاعلمی بھی رکھوالے کے مفاد میں ہے۔ بیل کو اپنی افادیت کاعلم ہو جائے تو حساب كتاب، معاوض، انعام اور حقوق كى دهند مين افاديت كے خدوخال مدهم ير جائيں۔ بہت ے مالک ان الجھنول میں پڑنے ہے بہتر شجھتے ہیں کہ آنکھوں پر موم ڈیکا کر کام نکال لیں۔ پھر یہ طرز عمل صرف افراد تک ہی محدود نہیں، بین الاقوامی تعلقات بھی اس آئین کے بابند ہیں۔ بلکہ اگر غور کریں تو شاید خالق اعظم بھی ای طرزعمل کا مجرم ہے، موم ٹیکا کر زمین پر پنج ویا اب مُوْلِتے کچرو۔ رہٹ اور بیل کے منظر میں اتنی کیسانیت تھی کہ میں بہت بور ہو گیا۔ فلم بین کو بند کر کے جیب میں رکھا اور چہل قدمی کو باہرنکل گیا۔

جمعرات کا منظرز یادہ خوش کن تفا۔ واقعی جیرت کی بات ہے کدای کھڑ کی ہے کیے تتم قتم کے مناظر نظر آرہے متھے۔ کھڑ کی کے دونوں پٹ واکر کے فلم بین آئکھوں سے لگائی تو کتوں کا ایک ریس کورس سامنے تھا۔ نزویک و دور ہے شوقین مزاج امراہ، شاطر اور دوسر ہے تماش جین ، كتول كى دور و يكھنے اور ان پرشرط بدنے كو چلے آئرے بيں۔ ام ا، كے ليے تو يكيل بن ك زم ب میں آئے گا۔ میسے کی فرادانی جو تو اسے نت نے طریقوں سے جوش، جذبہ اطف ادر ہجان حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ جیت سے بڑھ کر خوشی اور ہجان کیا ہوسکتا ہے۔ پچھے ذرائم خوش قسمت شاکفین بھی اپنے کیٹروں کی تراش خراش سے پہچانے جارہ ہے ہیں۔ یہ اپنے بخت کے ستارے کتوں کی دوڑ سے چیکانے کی امید میں آئے ہیں۔ فرض ہے کہ انواع ، اقسام کے شرکا ،مختلف امیدول اور امنگول کے ساتھ دیکتے چیرول سے آ رہے ہیں ،لیکن بیشتر منہ ادکائے واپس جائیں گے۔ بیلی کمر اور مضبوط ٹانگول والے دو درجن کتے ، ایک کاغذی خرگوش کے تعاقب میں سروحز کی بازی لگائے بھا گے جلے جارہے میں۔ لا کی ان کو بھٹائے لیے جارہی ے۔ ایک دوسرے سے سبقت کی جدوجبد کدکوئی ان سے پہلے پہنچ کیا تو در خراکش ہاتھ سے نہ جا تا رہے۔ ذرا دم لے کرغور کر لیتے تو اس مشقت سے ندصرف نج جاتے بلکہ دوسرے کو ل پر بننے کا موقع بھی مل جا تا۔لیکن کم از کم اس کھڑی ہے ایسا کوئی کتا نظر نہ آیا جوصبر کے ساتھ رک کر، دوزئے سے پہلے خرگوش کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہو۔ ہر کتے کو خانہ کھلتے ہی خرگوش کے تیجھے سریٹ دوڑتے دیکھا۔

عبارت ہے فارغ ہو کراب مخلوقِ خدا کچھ کھیل کھلیاڑ کی بھی حقدار ہے۔ میدان میں وہی کتوں کی دوڑ والا منظر ہے۔ کیکن یہاں عرب شیوخ بہترین کاٹن کی عبا چغا سینے، فیمتی دھوپ کی فینکیس ناک کی پھنٹگ پر انکائے ، اونٹ دوڑ کے میدان کی طرف گامزن ہیں۔ گاڑیاں نی اور کشاوہ ہیں، اکثر گاڑیوں کا مربعہ ان کے ڈرائیوروں کے کمرے سے بیش ہے۔ اونٹ دوڑائے والے اکثر خارجی ہیں۔ زیادہ تعدادیمن کے غریب باشندوں کی ہے جو اونٹوں کی تکیل پکڑے آگ آئے ہیں۔ اونٹ دوڑ شروع ہو چکی ہے، اونٹول کی پیٹھ پر شاید گڈے گڑیا باندھ دیے گئے ہیں کہ دیکھنے میں خوشنما لگیں۔لیکن تھہر ہے اونٹوں نے رفتار پکڑ لی تو یہ گذے گڑیا وہشت ہے جے رہے ہیں۔ یہ جینیں اونوں کے لیے جا بک کا کام دے رہی ہیں، اونٹ بجزک کر اور تیز بھاگ رہے ہیں۔ پویلین میں بیٹھے شیوخ اب ہاتھوں میں شربت کے گلاس لیے کھڑے ہو گئے میں اور مسرت سے چخ رہے ہیں۔ دور بیٹیں ہاتھوں میں ہیں۔ ان کا اونٹ آ گے نکل جائے تو جبرے یر فخر وغرور کی قوس وقزع بکھر جائے۔ جو بچے اونٹوں سے باندھ دئے گئے ہیں ال کی اوسط عمر چھ سال ہے۔ ایک اونٹ کی پشت پر بندھی ری ڈھیلی ہوئی تو بچہ زمین پر فیک گیا۔ میں نے فلم ہیں آتکھوں کے سامنے سے ہٹالیا۔ مزید دیکھنا میرے شعور کی برداشت سے باہر ہے۔ غنیمت ہے اور خوش قسمت ہیں جانور کہ وہ بھوک و افلاس سے مجبور ہو کر، اینے بچول کی جان امارات کی شریانوں میں دوران خون بڑھانے پر قربان نہیں کرتے۔ مجھے فلم بین سے ایس نغرت ہوئی کہ اے لاکر میز پر پننخ دیا۔ کیسا اچھا دن گزرر ہا تھا۔ اس کثافت نے ایمان و ایقان کی جڑیں ہلا دیں۔ بیمنظرتو شاید مرتے دم تک میرے لاشعور میں ایک ایسا بیک گراؤنڈ بن گیا ہے، جیسے کوئی کمپیوڑ کھولوتو شروع میں اسکرین پر ایک بیک گراؤ نڈ تصویر اکھرا کرتی ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر استعمال کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لاعلمی روح کو کتنے دکھوں سے محفوظ رکھتی ہے، مجھے مشرق كے بارے میں كيلنگ كے فرمودات كچوكے لگانے لگتے ہیں۔

آج سنچرکا دن ہے۔ اسلامی مملکت میں پھر نصف چھٹی ہے۔ کل سوچا تھا اب نلم بین نہیں دیکھوں گا۔ ان پانچ دنوں میں پانچ مناظر نے میری دنیا تہد و بالا کر دی تھی۔ اب میں منہ پر چادر ڈال کرسونے لگا تھا۔ گر خیالات کی بلغار اس چادر کے پردے کوکسی خاطر میں نہ لاتی ۔ بھی آپ سگریت بھی تو پیتے ہیں، معلوم ہے معزصحت ہے مر پھر بھی پیتے ہیں۔ ہی اور سے لیجے ای جس کا چیک اس فلم بین نے پیدا کر دیا تھا۔ آ کھے کے آگے فلم این فا مدر رہ اور کی پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکتا ہول کہ جنگل کے بین وسط میں ایک میدان دھ اس بھی بین میں ایک میدان دھ است، جس میں درخت تو کیا گھاس بوس کی روئیدگی بھی نہیں۔ چاروں طرف سے جانور آ آکر جمع ہورہ ہیں۔ بچھی قطار میں پچھے شیر بھی مر جھکائے ہینے ہیں۔ بچھ چیتے اور شیر اوھ اوھ قیاو لے میں معروف ہیں، بچھے کی قطار میں پھھے شیر بھی مر جھکائے ہینے میں۔ بچھ چیتے اور شیر اوھ اوھ قیاو لے میں مصروف ہیں، بچھے کے سامنے ہمان اور بحری کے گوشت کے انبار کی ہیں۔ وہ اس گوشت نورنی میں ایسے مصروف ہیں کہ سر افعا کر ویکھنے کی زحمت بھی نہیں۔ سب سے انگی قطار میں لکنز بھی وہانور نشست سنبیا لے بیٹھے ہیں۔ سب سے انگی اور آخری قطار کے درمیان اس قبیل کے کئی جانور نشست سنبیا لے بیٹھے ہیں۔ سب سے انگی اور آخری قطار کے درمیان میں بین بین کہنوں کی جانور بھیٹر لگائے ، زیبرا اور بندر وغیرہ غرض قشم قشم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قشم قشم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قشم قسم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قشم قسم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قشم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قسم کی جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قسم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا اور بندر وغیرہ غرض قسم کے جانور بھیٹر لگائے ، ویبرا کی کھنے کی کوشش کر دیب ہیں جہاں ایک گیدز اس مجھے سے خطاب کر رہا ہے:

'میرے عزیز ہم وطنو؛ کل رات کی تاریکی میں نوزائیدہ جمہوریت کا دم گھنے سے انقال ہو گیا۔ نئی دستورساز اسمبلی کا اجلاس آئے شام جھے بچے طلب کیا گیا ہے، اور۔'
اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، حسب عادت بندر چھ میں بول پڑا:
'شیر ببر کا کیا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟'

'انظریة ضرورت' گیرز نے مسکرا کے کہا، اور اس کی ایک آنکھ کے اشارے بر چند جھولے گیدڑ آگے بڑ مصاور ڈنڈا ڈولی کر کے جینتے چلاتے بندرکوا ٹھالے گئے۔

شیر نے اس شور شرا ہے سے نظر اٹھا گی تو ایک گیدڑ نے اس کے آگے ایک تازہ بمری ڈال دی۔

'میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔' گیدڑ کی تقریر جاری تھی کہ میری ساعت دہشت زدہ ہوکر جواب دیے گئی اور میں کھڑ کی سے چھے ہٹ آیا۔ باتی سارا دن میں نے لیا لیا کی آگے میٹھ کر اور ناہید اختر کے گیتوں کے درمیاں کہیں گزار دیا۔

آج میرا پسندیدو دن ہے، اتوار کا دن کون کہتا ہے مشرق مشرق ہواورمغرب مغرب،

اور دونوں کبھی نیس مل سکتے۔ اتوار کے دن سے دونوں طبتے ہیں۔ گر ہے تو خیر سے بند کرا دیے ایمان کی حرارت والوں نے لیکن اتوار کی جھٹی نہ بند کرا سکے۔ لبذا اتوار کا دن لمبی تان کر سونے اور گیارہ ہے اٹھنے کا دن ہے۔ تمن ہے دو پیمر تک نائیٹ سوٹ میں ملبوس گڈ مارنگ پاکستان شو در گیارہ ہے اٹھنے کا دن ہے۔ تمن ہے دو پیمر تک نائیٹ سوٹ میں ملبوس گڈ مارنگ پاکستان شو بہ کھفے کا نام اتوار عیاشی ہے۔ ایسے میں عدرے کی باری آتے آتے دو پیمر ہوگئی۔ اتوار کی اس خوابصورت دو پیمر، فی وی کا کان مروز کر اسے بند کیا اور شاور کا رخ کیا۔ نبا کر ڈھیلے ڈھائے باتھنگ گاؤن میں بی نکل آیا۔ پاؤں میں سلیپراٹکائے اور پھر وہ کی گھڑی کے سامنے آگر اموا۔ ایک میں نکل آیا۔ پاؤں میں سلیپراٹکائے اور پھر وہ کی گھڑی کے سامنے آگر اموا۔ ایک جھٹ کے دو تحد پر بندر میانے درخت پر بیٹوا انظر آیا۔ میں نے جھٹ کے فیم بین آنکھوں پر دگائی گر تب بھی وہی منظر نظر آیا، کہ ایک بندر سامنے درخت پر بیٹوا کے میاسے درخت پر بیٹوا کھا رہا ہے۔ بھے دو تھی میں کیا ہے، دوسرے سے وہ مجھے اگوٹھا دکھا رہا ہے۔ بھے دو تین مرتہ جیرت سے عدر دگاتے ، بیٹاتے دیکھا تو بولا:

ا پنائنگس و کیھنے کے لیے عدے کی ضرورت نہیں ہے'۔ شاید بندر پن دکھانا ضروری تھا۔ ایک چھلانگ مارکر گھڑ کی کی منڈیر پر آ ہیٹھا۔ میں ڈرکر ذرا پیچھے ہو گیا۔

'اپنول سے کیا ڈر' کسی بندر کے اس نتم کے احمقانہ جملوں کا کوئی کیا جواب دے۔

اے احمق انسان، ان مناظر کو دیکھنے کے لیے تجھے کیا واقعی اس عدے کی ضرورت تھی؟' مجھے لگا جیسے بندر میری ہی آواز میں مجھ سے مخاطب ہے۔'سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھنا چاہوتو یہ عدسہ بھی بیکار ہے، یہ کیلا لے لوعدسہ مجھے دے دو۔'

میں گنگ تھا، بے اختیار اپنی فلم بین پشت کی طرف کر لی۔

' پیا عدسته تعمیں تپ دق کر دے گا، لاؤ مجھے دے دوٴ بندر بچوں کی طرح مجھے پھسلا رہا تھا، مسمجھا رہا تھا۔

'تم تو ہمیشہ کھلونے دے کے بہلائے گئے ہو، چلو یہ بھی رکھلو۔ ہم تو تمھارے بھلے کو کہہ رہے تھے، آگہی کے عذاب سے نیچ جاتے، خیرتم ہی جانو۔' یہ کہہ کر بندر چھلاوے کی طرح درختوں کے نیچ غائب ہوگیا۔ میں نے اس عدی فلم بیں کو، اپنی پائیں باغ میں نیم کے درخت کے پاس ایسے وفن کر دیا ہے کہ پھر میرے اندھے پن کو بینائی دینے کی جہارت نہ کر سکے۔

## جور

ق رات میں بلاسب آکھ کھل گئے۔ ول اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہا اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہا اس گوشت و بڑی کے بنجرے کو تو را کہ جا ہم آجائے۔ میں نے اپنے فشک بونؤل پر زبان پھیری، اور اندازہ لگانے لگا کہ آگھ کیوں کھل ہے۔ شاید کوئی کھٹکا ہوا تھا؟ میں دم سادھ ایک دم سوتا میں گیا۔ مرصام جاں صوتی ایشینا بن گیا۔ مرصرف وہی رات کا مہیب سناٹا تھا۔ کہیں ہے جھینگروں کی آواز آری تھی۔ رات کی تاریک کا اپنا ایک مخصوص سناٹا ہوتا ہے۔ آپ بھی فور سیجی گا، صرف بہی نہیں کہ زندگی قیلولے میں چلی گئی ہے اور سب آوازیں اور آوازیں بلند کرنے والے پھی دیر کے لیے سو گئے ہیں، اس لیے سناٹا ہو، بلکہ رات کے سنائے کی اپنیا ایک آواز ہا مشی سے بالکل علیم و۔ فیر چند کھے اندازہ لگانے کے بعد میں مطمئن ہوگیا اور میہ وسوسہ والے بھی کئی مرتبہ ہوا ہوگا۔ بہا اور جو تھی رات میں آگھ کھل جائے، پھر گھنٹوں آپ سونے کی شعوری گوشش کریں، کرد میں برلیس، تمام مروجہ ٹو بھی برت لیس۔ آگھ بند کرکے ایک قطار میں فرضی بھیٹریں گنا، یا سو سے برلیس، تمام مروجہ ٹو بھی برت لیس۔ آگھ بند کرکے ایک قطار میں فرضی بھیٹریں گنا، یا سو سے بالگی گئاتی ہونے کی شعوری گوشش کریں آتا ہی فیند پر لعنت بھیج بھی الی ایک آگئاتی گنا۔ میرا تجر ہدیہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شعوری گوشش کریں آتا ہی فیند پر لعنت بھیج بھی سے بھر میں اس وقت جب آپ کوائی گئی سے فرت ہونے گھاور آپ فیند پر لعنت بھیج بھی

ہوں، دفتر جانے میں صرف ایک یا دو گھنٹے رہ گئے ہوں، نیند کی دیوی اچا نک کہیں ہے پھر نمودار ہو جاتی ہے۔

' کھٹ' کی آ واز اب کے واضح تھی۔ میرا پہلا رومل تو یہی تھا کہ جاور سر کے اوپر لے او، گو یا آنکچ اوجیل خطرہ اوجیل ۔ میرے خیال میں ڈاردن کو ہمارا رشتہ بندر کے بجائے ساری ہے جوز نا چاہیے۔ اس آواز کے بعد پھر وہی مہیب سناٹا۔ مگر میرے ذہن میں اب کوئی شبہ پاتی نہیں ر ہا تھا۔ آ واز نجلی منزل سے آئی تھی۔ ہم تین کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ ۔ بائٹی کمرے اوپر کی منزل پر ہتھے۔ گول کمرہ، کھانے کا کمرہ اور باور چی خانہ نیچے کی منزل پر۔گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک چھوٹا کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، جو سال کے بیشتر وقت خالی رہتا۔ کوئی مجلولا بسرا مہمان راستہ بھٹک کرآ تھمی جائے، اور اس پر طرہ ہے کہ رات گزارنے کے لیے تھبر بھی جائے ، تو بھی ہم اے بہلا بچسلا کراویر کے کمرے میں سلا لیتے ہیں۔ صرف ایک بینا تھا وہ حصول علم کی خاطر ہاسٹل میں قیام پذیر تھا۔ گھر میں پچیلے رخ پر باور چی خانہ تھاجس کے پیچھے چھوٹا سا باغ۔ پیچھے باور چی خانے سے دوفر کچ نسل کے دروازے باہر باغیجے میں تھلتے تھے۔ یوں تو یہ دردازے بہت کارآمد ہوتے ہیں، دونوں دریاٹو یائے کھل جاتے ہیں۔ بڑے اسکرین کے ٹی وی سے لے کر صاحبِ خانہ کی میت تک گزار لیجے۔ یہ اور بات ہے کہ ٹی وی عموماً اندر کی جانب آرہا ہوتا ہے جبکہ جاریائی باہر کی طرف نکلتی ہے۔ مگریہی بڑا وروازہ کسی فاحشہ کے چوہارے کی طرح دعوت وصل بھی دے رہا ہے۔ میں نے اس فرنج دروازے کو ہمیشہ اہے قلعہ کی کمزور فصیل ممجھا ہے۔لگتا ہے آج کوئی اس فصیل کو پھلانگ کر کود آیا ہے۔

'شاید کوئی بلی ہے' میں نے اپنے آپ کوتسلی دی۔ اگر بلی ہوتی تو کھٹ کی آوازیں مسلسل آربی ہوتیں۔ ایک کھٹکا کر کے بلی دم تھوڑے ہی سادھ لیتی۔ ابھی ذہن کے مختلف حصوں میں یہ بحث جاری تھی کہ ایسالگا جیسے بخلی منزل پر کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہے۔ لیجھے صاحب ذراسی جو امید تھی کہ شاید کوئی بلی ہے اور جان نے جائے وہ بھی جاتی رہی۔ میں خاموشی سے بستر کی چاور سے نگلا اور چیر سلیبر میں اٹکائے بغیر نگے قدم کر سے سے باہر آگیا۔ ادادہ یمی تھا کہ د بے پاؤں سے نگلا اور چیر سلیبر میں اٹکائے بغیر نگے قدم کر سے سے باہر آگیا۔ ادادہ یمی قرامہ د کھے لیجے، اس

تأكيب سے چوركى أتحجوں يرموم فيكا كراہے بكڑتے ہيں۔ نہ جانے كيا سوق كرنيك بخت ا بھی نہ جکایا۔ شاید ایشعور میں جو میری مردا تھی نے اس کی حفاظت کا فرینے اپنے اسے اسے الیا تھا و ہی کام وکھا رہا تھا۔ خیم صاحب تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا؟ ہاں بے وز ن قدموں سے میزشی کے آخری یا نبیران تک انز گلیا۔ کوئی بتی روشن کرنے سے پہلے میں ذرا جا مزہ کے لیمنا چاہتا تھا۔ بتی روشن ہو جائے تو پھر دونوں فریقوں کو برابر کے فائدے اور نقصان کا احمال ہوتا ہے۔ اند جیرے کے فائدے وہی لوگ جانتے ہیں جو اندجیرے میں کام کرنا جانتے ہیں۔ جن کو روشنی کی عادت یر جائے وہ اند جیرے میں بالکل برکار ہو جاتے ہیں۔سب سے چکی سنے تھی یہ پیر رکھا تو وائٹیں عبائب سے منبوط کانھی کا ایک نوجوان کھلا جاتو لیے سامنے آگیا۔ وو آٹھ اپنے کا جاتو اس وفت سن تحجریا تکوارے کم معلوم نہ ہوا۔ کوئی تمیں برس کا سن، چوڑی بڈی کی کانٹنی ۔ کالی تمینٹ اور اس کے ساتھ کالی ہی جینز زیب تن ۔ ذرااس نے سرکو بلایا تو مجھے انداز و جوا کہ اس نے مینک بھی پُہن رکھی ہے۔ میری اپنی مینک کے عدے ویدول کے بچٹ جانے کی وجہ ہے وحند زوو محسوں ہو رہے تھے۔ نوجوان نے جاتو داہنے ہاتھ میں ذرا سامنے کے رہ پر رکھا کہ اس کا فاصله میری جمت ہے بمشکل ایک فٹ رہا ہو گا۔ کوئی شبہ نہ رہے کہ یمبال حاکم کون ہے اور محکوم کون۔ بائمی ہاتھ کی شہادت کی انگی ہونٹوں پر رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا گویا ہوئی ک جا گ جانے کا اے ہم ہے ذیادہ ڈر تھا۔ پھر وی انگی ہونٹوں ہے مٹا کرا پی گردن پر دائمیں ہے بائیں پھیر دی۔ بیداشارہ نہ بھی ملتا تو بھی ہمارے دیوتا تو جاتو دیکھ کر ہی کوچ کر گئے تھے۔ ہم نے پھر بھی نسبتنا حوصلے سے کام لیا اور اپنی آواز کی ہمواری سے خود بھی جیرت زوہ ہو گئے۔ ' کوان ہوتم ؟'

ال کی جرائت دیکھیے، وہ، ملعون مسکرا دیا۔ جیسے ہم نے کوئی نداق کیا ہو۔ اول تو ہم جسے کوئی نداق کیا ہو۔ اول تو ہم جسے کڑک دار آ دار سمجھ رہے تھے، وہ حلق سے بھنچی اور بچنسی کی کسی درمیانی شکل میں نگی ، مزید اس کے رویئے نے ہمارے حوصلے بالکل ہی بہت کر دیے۔

'چور ہوں دکھائی نہیں ویتا۔'

میں نے اس کی بات کا جواب تہیں ویا کداندر کی کیکی ظاہر نہ ہو جائے۔ کوشش کرکے

اوسان جمع کیے۔

'کیا چاہتے ہو؟'

'چور کیا چاہتا ہے؟' اب اس ممبخت کے ہونٹوں پر ایک واضح مشکراہٹ تھی۔ ہماری جان ہی تو جل گئی ۔ لیکن اس کی مشکرا ہٹ سے میہ ہوا کہ غصہ میری کم ہمتی پر غالب آ گیا۔

' بخسرو میں پولیس کو بلاتا ہوں'، اب کے ہماری آواز واقعی کڑک دارتھی، مجھے لگا اس کڑک کا اس پر ذرا اثر بھی ہوا ہے۔

ا پولیس با کرکیا کریں گے، کچھ وے ولا کر رخصت سیجے، اب اس کے لیج میں بے بینی ا

اشرم نہیں آتی چوری کرتے ہو۔'

'بس اتنا وے دیجیے کہ پھر چوری کا گھٹکا نہ رہے، مرزا تو رہزن کو دعا تک ویے تھے۔' 'اوہ پڑھے لکھے بھی ہو میرالہجہ اور شاید خوف خود بخود ایک درجہ کم جارحانہ ہو گیا۔ 'طعن وتشنیع کی ضرورت نہیں ہو۔ الف زبر آ اور ب پیش بو کا قاعدہ ضرور پڑھا ہے، اس کواگر آپ پڑھا لکھا کہیں تو بیآپ کا حسن خن ہے۔تعلیم یافتہ مجھے یقین ہے میں ہرگز نہیں ہوں' لگنا تھا جیسے اس کی کوئی دکھتی رگ دب گئی ہو۔

' کہاں تک پڑھے ہو؟'اب میری حس تجسس بیدار ہوگئی اور میں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ چور نے میرے سوال کو جواب کے قابل نہیں گردانا۔

'میاں شریف خاندان کے لگتے ہو، پڑھے لکھے ہو، اپنے جھے کا کیوں نہیں کھاتے۔ مخت مزدوری کی کھاؤ، قانون کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟' یبی وقت تھا اس کومسلمان کر لینے کا۔ ' آپ کرتے ہیں قانون کی پاس داری؟' پھروہی تپا دینے والی مسکراہٹ۔ ' ہاں کرتا ہوں، سو فیصد کرتا ہوں۔'

کل رات جب ٹریفک سکنل بند تھا اور آس پاس کو کی نہیں تھا آپ نے زن سے گاڑی اور آس پاس کو کی نہیں تھا آپ نے زن سے گاڑی اکال کی تھی اس نے مجھے چیلنج کیا۔

لَّتَا تَمَا كَمِينِه، بدذات، چوركني دنول ہے ميرا چيجيا كررہا تھا۔ غالبًا ميرے شب و روز كا

حباب رکھے تھا۔

' بھٹی رات کا ایک بجا تھا، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، ایسے میں وہاں اسکیلے کھڑے رہنا حماقت ہی ہوتی اور کچرخطرہ الگ میرالہجہ مدا فعانہ تھا۔

'اس نتم کی حجوفی موٹی حرکتیں تو آپ ہے اکثر و بیشتر مرز د ہو جاتی ہیں' مجھے اگا طنز کر رہا ے، میں نے اس کے جملے کا جواب نہیں دیا۔

'چور پھر بھی نبیں ہول' میں نے اپنی برتری جتائی۔

ا ہوں اس نے ہنکارہ بھرا۔

'دو مینے پہلے گروسری کی دکان پر اس نے غلطی سے بودینے کی دو گھیوں کے پہنے الگائے سے جبد آپ کی تعلیٰ میں بودینے کی تین گھیاں تھیں۔ آپ نے اس کو ٹو کا تو نہیں۔ وو الگائے سے جبکہ آپ کی تین گھیاں تھیں۔ آپ نے اس کو ٹو کا تو نہیں۔ وو تیسری گھیاں تھیں۔ آپ نے اس کو ٹو کا تو نہیں۔ وو تیسری گھیاں تھیں کی سفا کی تھی۔

'کون ہوتم۔ تم یہ کیے جانے ہو؟' پہلی بار مجھے اس سے بہت خوف محسوں ہوا۔ آ ہستہ آ ہستہ فیہ محسوں طریقے سے ایک سیڑھی او پر ہو گیا تا کہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھا دوں۔
'اور پچھلے سال جب ریستورانٹ میں بیرے نے فلطی سے پیپی کے پیمین لگائے تھے تب بھی آپ نے اس کا بیان اس کی یقین اور کان دارصفائی سے جاری تھا۔

، كون بوتم ، بيسب كيسے جانتے بو؟ ميرى پچنسى پچينسى آواز لكلى۔

امرزانے بھی قرض کی پی مگر بھی چوری کی نہیں پی۔ آپ تو ایم اے ہیں جرنلزم میں، بقلم خود پڑھے لکھے ہیں۔ پھر میہ چوری کی پہنی ؟ اور مجھ سے میسوال کہ چوری کیول کرتے ہو۔ چور تو ہم سب ہیں قبلہ صرف درجات کا فرق ہے۔

'ميان تم فلسفي هو، شاعر هويا 'پور هو؟'

'اگر چور ہوں تو شاعر کیسے ہوسکتا ہوں؟'

'عجیب منطق ہے تمحاری ، کیا شاعر چورنہیں ہوتے ؟'

'ہوتے ہیں لیکن بہت کم اور بہت معسوم ۔ صرف شہرت اور توجہ کے خواہش مند۔ باتی

سب شاعر توغر بت کو چوری پر اور اصولول کوسپولت پرتر جی دیتے ہیں۔ احمق، اصول پیند شاعر۔ چور تو ذہین وفطین ہوتا ہے، ابنا احجھا براسمجھتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھا تا ہے، پھر بھلا چور شاعر کیسے ہوسکتا ہے اور شاعر تو خیر ہرگز چورنہیں ہوسکتا۔

' مجھے اس بحث سے دلیجی نہیں۔میرا خیال ہے مجھے اب تک پولیس کو بلا لیما چاہیے تھا' میں نے اکتا کرکہا۔

چور منہ سے پچھ نہ بولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چاتو کو انگلی پر گھمانے لگا۔ پچ ہے پچھ اشارے الفاظ سے زیادہ موڑ ہوتے ہیں۔ اس کا پیغام بہت واضح تھا۔ سوچا ہاتوں میں لگائے رکھوں شاید پڑوی جاگ جا کیں یا کوئی اور صورت نکل آئے۔

ہ شمعیں ڈرنبیں ہے کہ پکڑے گئے تو ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے سزا میں۔'

'دھمکائے مت۔ ویسے باتھ کانے گاکون۔ اگر آپ کے باتھوں میں پھر آگئے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نلیل چلا کیں ضرور۔ سامنے آپ کے آئینہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس قدر شوق ہوشیٹے کے گھر میں پھر او کا۔ ان صاحب سے ملوا دیجیے جو پہلا پھر چلانے کے حقدار ہوں۔ خیر یہ چھوڑ ہے یہ بتا ہے بگڑے گاکون۔ بگڑنے والے کے آگے پیٹ نہیں لگا کیا۔ کتنے بی اقسام کے بیٹ بچول رہے ہیں ہمارے بال۔ بتاری کا پیٹ، جہیز کا پیٹ، قرضہ تعلیم، جائیداد، جوئے کی لت، نشری بیاری کا بیٹ، تو فرض سیجے کی جوئے کی لت، نشری بیاری کا بیٹ۔ یہ سب بھو کے پیٹول بی کی قسمیں ہیں۔ تو فرض سیجے کی جوئے کی لت، نشری بیاری کا بیٹ۔ یہ سب بھو کے پیٹول بی کی قسمیں ہیں۔ تو فرض سیجے کی خوبھر نے نے بگڑ بھی لیاتو کیااس کے اویر والانہیں جھوڑ دے گا؟'

"كريشن ميں نے دانت بيس كر كہا۔

'پر وہی ہے وتونی کی بات ۔ ویکھے صاحب آپ اسے تعلیم یافتہ ہیں البذا بیوتوف تو ہو نہیں سکتے۔ اب اگر اس د ماغی کیفیت کو درمیان سے نکال دیں تو فقط بچتا ہے بھولین۔ بہت بھولے ہیں آپ، کرپشن کہال نہیں ہے۔ آپ صرف پولیس والے کی رشوت ستانی کو کرپشن کہتے ہیں۔ گر جب آپ اسکول میں سفارش کرکے واخلہ ولاتے ہیں تو کیا وہ کرپشن نہیں ہے۔ جب ہیں۔ گر اس سے زیادہ تجربہ کار اور تعلیم یافتہ آپ ملازمت کسی جاننے والے کو دیتے ہیں۔ جب کہ اس سے زیادہ تجربہ کار اور تعلیم یافتہ امیدوار کو انٹرویو پر بھی نہیں بلاتے تو کیا وہ کرپشن میں نہیں ہے۔ جب آپ چیک کے بجائے نفذ

ر شوت کا ذکر کون کررہا ہے۔ جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ جب آپ کا بیٹا فرکس کے پریکنیکل میں فیل ہورہا تھا تو آپ پڑوی کو نے گرمتین کے پاس فیس گئے تھے کہ بڑوی ان کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ اس طرح ایک طالب علم جو پاس ہونے کے الائق نہیں تھا وہ سفارش اور کر پیشن ہے ہو تھا۔ اس طرح ایک طالب علم جو پاس ہونے کے الائق نہیں تھا وہ سفارش اور کر پیشن ہے ہو تھا النسنس ڈویژن میں کام کرتے ہیں۔ آپ تو ایک مرتبہ اس دفتر ساصل کیا تھا۔ ان کے پھو بھا النسنس ڈویژن میں کام کرتے ہیں۔ آپ تو ایک مرتبہ اس دفتر کے پاس بھی نہیں پھنے۔ مسین وینا تو دور کی بات ہے۔ اور بال پچھی سردیوں میں جب آپ باسپورٹ بنوانے کے تھے، تو یاد ہے وہ باہر بیپل کے ورخت کے نیچ ایجنٹ کو فارم، تصویریں باسپورٹ بنوانے کے تھے، تو یاد ہو وہ باہر بیپل کے ورخت کے نیچ ایجنٹ کو فارم، تصویری بالار پیٹے وہ کے دیے انگر کی بات ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نبیں ہے۔ آپ تو نبیتا بہت شریف ادر کھا ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نبیں ہے۔ آپ تو نبیتا بہت شریف ادر کھا ہے گر ان کر بلد کام کروا دے گا، کون گری میں دو کھے کھا ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نبیل ہے۔ آپ تو نبیتا بہت شریف اور کی بات ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نبیل ہے۔ آپ تو نبیتا بہت شریف کے میکھے اب میں صادق کا موا اگر میں دو اگر مجھے رخصت کیجے۔ سادی دات کال کردی میری۔ اور کس طرف ہی نہ جائے ا

اکون ہوتم میری آواز پرخوف خالب تھا۔ یا اللہ یہ جن ہے یا بھوت۔ یہ میرے روز و شب سے کیے واقف ہے؟ کیا ی آئی فی کا بندہ ہے۔ کیا یہ میرا تعاقب کرتا رہا ہے گر کب سے۔ یہ تو کئی سال پہلے کی ہاتیں ایسے بتا رہا ہے جیسے یہ ہر جگہ خود موجود رہا ہو۔ مختلف قتم کے خیالات میرے ذہن میں اس تیزی سے گھوے کہ مجھے چکر آگیا، اور میں پیچھے کی جانب گرنے لگا۔ چور نے دائیں ہاتھ میں چاتو تھامے رکھا، میری پہنچ سے دور جبکہ ہائیں ہاتھ سے مجھے سہارا دے کرسیدھا کیا۔ اس کی اس حرکت سے میرے استجاب میں اور اضافہ ہو گیا۔

"تم نے مجھے گرنے سے کیوں بچایا؟

'کیوں بچایا، اچھا سوال ہے۔ کیا کہوں یہ تو میرا فرض ہے، لیکن اب یہ ممل ہمارے الشعور سے نکل چکا ہے۔ اس لیے آپ کو جیرت ہوری ہے۔ کسی کو گرتا دیکھیں تو ہم بچانے کے بجائے دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔'

'کون ہوتم' میری زبان پرطوطے کی طرح وہی گردان تھی۔

'آپ کی ذہانت اور مردم شناس کے تو بہت چرہے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ایک گھڑے ہوئی گیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ایک گھڑے ہوئے چھ فٹ کے چور کونہیں بیجان پارہے، بھا گتے چور کی لنگوٹی کیا کھڑیں گئے؟ اس نے اینے تیکن مزاح میں بات ٹال دی۔

میاں ابھی تک تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہم کون ہواور سی بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ ہاتھ میں چاقو ہے،اب تک توتم ڈرا دھمکا کر بہت کچھ چھین سکتے تھے؟'

'چین لینا اب مشغلہ قدیم ہو جا ہے، اب ہے کمپیوٹر، ٹیلی پیتھی اور NGO's کا زماند۔فن تو یہ ہے کہ لٹنے والا خود اپنے ہاتھ ہے نکال کر دے۔ اور اگر نہ دے تو اٹھا لو، تاوان کی صورت مل جائے گا۔ ہمارے باہمی ہذا کرات ابھی اجتہاد کی اس منزل کونہیں ہنچے۔'

' پہنچیں گے بھی نہیں' میں نے استہزا ئیہ انداز میں جواب دیا۔' میں ایک غریب جرنکسٹ ہوں ، بھی کبھار افسانے بھی لکھ لیتا ہوں ، بس اسی پر گزارہ ہے۔'

'غریب جرنگ ایک متروک اصطلاح ہے۔ نئی لغات میں اس اصطلاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب یا تو آپ غریب ہو سکتے ہیں یا جرنگٹ دونوں خصوصیات ایک ہی شکل میں ہا جا کمیں تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ غریب جرنگٹ کوعموماً صلیب انعام میں ملتی ہے، کیوں کہ آپ ماشا اللہ زندہ ہیں لہذا تابت ہوا کہ جرنگٹ ضرور ہیں غریب بالکل نہیں۔' کیوں کہ آپ ماشا اللہ زندہ ہیں لہذا تابت ہوا کہ جرنگسٹ ضرور ہیں غریب بالکل نہیں۔' میاں افسانے لکھ کر پہیٹ یال رہا ہوں۔'

' آپ کے خیال امیں شاید میں مرت کا باشندہ ہوں۔ اب کیا شعرہ اوب کی تخلیق بھی از رہید معاش ہے گا کا باشندہ ہوں۔ اب کیا شعرہ اوب کی تخلیق بھی از رہید معاش ہے گا۔ افسانوں ہے آپ گرہستی تو کیا کاغذ اور قلم کی قیمت بھی نہیں نکال کتے۔ اب آو بید دور ہے کہ اچھا افساند نگار ہو گمر کھاتے کہاں ہے ہو؟'

' خيرميان تم پرايک افسانه تو ضرور بوگا<sup>ي</sup>

اور ای افسانے میں خود بہ خود کسی طرح موپاساں یا کسی اور مغربی افسانہ نگار کے افسانہ کا جھاک نظر آ جائے گی، پجر کہتے ہیں کہ چور کوئی اور ہے۔ اور بھی پر افسانہ لکھنے ہے کیا اوگ بھیے پہپپان جا کمیں گے۔ نہیں صاحب میں تو ایک عام کردار ہوں۔ دا کمی ، با کمی ، آ گ، بیچھے کہیں دیکھ لیجھے، ملاقات ہوجائے گی۔ ایک عام آ دمی جو ہمارے معاشرے میں ہرقدم اور ہر سانس پر چوری کر رہا ہے، کوئی ضرور تا، کوئی مجبورا اور کوئی عاد تا۔ اب شاید چوری نگل جائے ہماری روز مرہ ہے تو بہت مشکل ہوجائے شاخت بھی۔ ایمان داری کی فضا میں بہت جس ہوتا ہونا کی سانس در مرہ ہے تو بہت مشکل ہوجائے شاخت بھی۔ ایمان داری کی فضا میں بہت جس ہوتا ہے، ہم اوگوں کی سانس دک جائے گی نہیں جناب بھی خریہ بر افسانہ کلھنے کی کیا ضرورت ہے، ایمان ذات کومشن ستم بنائے۔'

اپنے او پرافسانہ لکھول، کیا لکھوں بھلا، کیوں بیوتو ٹی کی باتیں کرتے ہو۔' کیوں قبلہ اپنے او پر افسانہ کیوں نہیں لکھ سکتے، کیا روز صبح آئینہ دیکھے بناسٹنگھا کرتے ایں۔ ماشاء اللہ کیسی پہلودار شخصیت ہے۔ روز ایک نیا افسانہ لکھ سکتے ہیں، بس ذرا خود آگاہی کی کی ہے۔'

فراز کون ہے، آپ کس ہے باتیں کر رہے ہیں جھپ کر اس وقت؟ میر کی بیوی کی آواز آئی تو احساس ہوا کہ پچھلے یا نج منٹ ہے اس کے فرائے بند ہیں۔

'ان کو مطمئن کر دو پہیں ہے۔ مرد ہو، اتنا تو کر سکتے ہو؟' بد بخت کی وہی استہزایہ بنسی،
اور چاتو کی بلکی تی جنبش' کوئی نہیں بیگم۔ نیندنہیں آرہی تھی۔ اس لیے اٹھ آیا۔ تم سو جاؤ۔' مجھے
یقین تھا کہ میری آواز کے زیر و بم سے وہ ضرور سمجھ جائے گی کہ معاملہ گڑ بڑ ہے۔ اور پھر لفظ بیگم
کا استعال بھی اسے ناپیند تھا۔ نیک بخت بمیشہ لڑتی تھی کہ بیگم سمجھا کریں کہا مت کریں۔
'جلد واپس آ جا کمیں بستر میں' نیک بخت نے گرہ لگائی۔

صبح صادق کی روشنی اب اتی پھیل گئی تھی کہ مجھے اپنے روئنگٹے کھڑے نظر آنے لگے۔ چور نے میرے چبرے کے تاثر ات سے معاملہ بھانپ لیا۔

' آپ جان بوجھ کر دیر لگارہے بیں' وہ اپنی آواز دھیمی رکھنا مجول گیا۔

'فراز کون ہے یہ اور آپ میہ سیر ھیوں پر کیوں جیٹھے ہیں؟'اس دفعہ بیوی کی آواز عقب میں بہت نزد یک سے آئی۔

'کون ہوتم اور کیا جاہیے میرے شوہرے'اس کو چاقو نظر نہیں آیا، میرے عقب میں اپنا وجود سمیٹتے ہوئے بولی۔

' آپ کا شوہر کیا آپ کویقین ہے۔'

'کیا حماقت آمیز بات ہے ہے، مجھے کیا اپنے شوہر کی پہچان نہ ہو گی؟'

'کیا بھوال ہے بھی، اس خرافات کا کس کے باس وقت ہے؟' میں فورا نیج میں کود پڑا۔
یہ بات نکل گئی تو ویکھیے کہاں جا کر رہے۔ یہ کمبخت تو عالم بالا کی بات بالا خانے تک پہنچانے کا
ماہر ہے۔ زرا افلاطون، کیا معلوم بیوی کے سامنے کیا پٹارہ کھول دے۔ بات جب تک بیٹ میں
دہے، راز ہے۔ جہاں زبال تک کا سفر کیا پرائی ہوگئے۔ پھر یہ کہ اس فتم کے تذکروں کی ابتدا
اینے ہاتھ میں ہوتی ہے، انتہائی سرا ہمیشہ تماشائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

تچلیے جانے دیجیے اندھیرے میں کم از کم اس کی منحوں مسکراہٹ چھیں رہتی تھی ،اب بہت کھلنے گئی۔

'بیگم صاحبہ آپ بہت نیک دل خاتون معلوم ہو تی ہیں، میں ایک معمولی چور۔ ساری رات آپ کے شوہر کے ساتھ کالی ہوگئ۔ بہت بحسیتے ہیں۔ میرے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ ہو سکے تو کچھ دے دلا کر رخصت سیجیے۔'

' با وُلا ہوا ہے کیا، اچھا یہ بتا سو کا کھلا ہے تیرے پاس؟' 'سو کا کھلا تونہیں، بندھے ہوئے دو ہیں'' چور نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ' ہا ہا پچنس گیا کمبخت' میں بیوی کی ان چالول سے خوب واقف تھا۔ '' ارے جب سورویے کے دونوٹ جیب میں موجود ہیں تو مجھ سے کیوں ما نگ رہے ہو۔ من چوروں کونییں پالتی۔ وہ بھی تم جیسا بٹا، کٹا، چرب زبان چور۔ میاں پیجھ کام کراو۔ چوری ہی کا شوق ہے تو سیاستدان بن جاؤ۔ کیوں مند پر کا لک مل رہے بوا ہے ۔' وہ جو کہتے ہیں نال چوروں کولگ گئے مور' تو انھوں نے شاید میری ہوی کوا پکشن میں و کھے کر ہی کہا بوگا۔

او و دہمی کہتے ہیں بے ننگ و نام ہے چور نے بے کل مصرعہ پڑھا۔'آپ فرماتی ہیں منہ پر کالک نہ لگاؤں ووسری طرف میہ بھی مشورہ ہے کہ سیاستدان بن جاؤں۔ میہ ہر دو کام ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں کچھآپ ہی فرما دیں۔'

فراز فورا بولیس کوفون سیجیے۔ بے محل شعر پڑھنے والول کوتو میں ویسے بھی قابل دست اندار کی پولیس مجھتی ہوں۔'

'ارے ارے ایک بھی کیا جلدی ہے۔ یہاں صرف میں بی چور ہوں کیا؟' وہی چاتو کی مخصوص پیش قدی۔ ' مجھے چور کہنا بہت آسان ہے۔ غریب ہوں ،غربت کولوگ کتنے ہی ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ نے اس عید پر اپنی بہن کو دو ہزار کی ساڑھی دی تھی ، جبکہ نند کوصرف چھ سوکی ساڑھی پر ٹرخایا تھا۔ یہ رشتوں میں بردیا تی ہے۔'اس کا روئے خن میری بیوی کی طرف تھا گرکن آنھیوں ہے میرا رنگ عمل دیکھ رہا تھا۔

اس لیے کہ اس سے پچھلی عید پر میں نے اس سے بالکل الب معاملہ کیا تھا، سوحساب برابر ہو گیا۔ نیک بخت نے بظاہر بہت رسان سے جواب دیا۔

'اجیحااور وہ جو آپ ماہانہ خرج میں سے چیے چرا چرا کر پرانے تکیے کے غلاف میں بھرتی ہیں، وہ بھی تو ایک قتم کی چوری ہے۔'

'مرددد، خدا فراز کو اپنی امان میں رکھے۔ اس لیے جمع کیے ہیں کہ بیاری آزاری میں کام آئیں'فراز کو اس کا علم ہے بیوی کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، چور پہلی دفعہ پچھے بو کھلایا ہوا نظر آیا۔ 'اوو، وہ پچھلے سال اسلام آباد جاتے ہوئے، اکرام صاحب نے آپ کو اکنامی سے فرسٹ کلاس میں بھا دیا تھا۔ صرف اس لیے کہ اکرام صاحب چاہتے ہیں آپ کے شوہران کے حق میں ایک اچھا کا کم لکھ دیں اخبار میں۔' چور نے فاتحانی انداز میں کہا، اسے لیقین تھا اب میری بیوی کو اپنی کرپشن کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ 'باں ان کے اصرار پر دل رکھنے کو میں فرسٹ کلاک میں بیٹھ گئی تھی۔لیکن جب طیارہ پرواز کر گیاتو میں واپس جا کرا کنامی کلاک میں بیٹھ گئی۔تم کیا جیجھتے ،و میں اکرام کے اس اطف م کرم کی وجہ سے واقف نہیں تھی۔'اب بیوی کا پارہ خطرے کے نشان سے او پر جا چکا تھا۔

'فراز آپ فون نیم کریں گے پولیس کو، عورتوں کے بلانے پر پولیس ویے بھی جلدی
آجاتی ہے بیوی سے کہد کر پلی اور بھاگ کر میزھیاں چڑھ گئے۔ چور نے جانا کو کی لمحہ جاتا ہے کہ
پڑا جائے گا، لیک کر چاہا کہ بیوی کو روک لے۔ میں درمیان میں آگیا، میں نے چاہا اس کا
ہتھ کچڑ لوں۔ زور آزمائی میں اے مشکل سے پڑی کہ وہ سیزھیوں کے اس طرف تھا جبد اس کا
ہتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ سیڑھی کے بھے سے گھوم کر اس سیگش میں چاتو اس کے پہلو میں گھس
گیا۔ وائے جرت کہ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نہ نکا۔ ایسے لگا جیسے چاتو کسی سائے
میں جا گسا ہو۔ چور نے بہت شاکی نظروں سے بچھے دیکھا، چاتو کھینچ کر باہر نکاا۔ لیسٹ کر
میں جا گسا ہو۔ چور نے بہت شاکی نظروں سے بچھے دیکھا، چاتو کھینچ کر باہر نکاا۔ لیسٹ کر
ہیس میں رکھا، دونوں ہاتھ سے تالی بجائی اور ڈرائنگ روم میں آویزاں قد آور آئیے میں گم

' بھگا دیا' اس کی آواز میں مایوی تھی۔' مجھے معلوم تھا آئینے میں نہیں روسکو گے، میں بلاوجہاس کے ساتھ چل پڑی تھی۔' میں منہ گریباں میں ڈال کر نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگا۔ پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستماني

0307-2128068

@Stranger \* \* \* \* \* \* \* \* \*









## دوسرارح

یہ غالبًا اپریل ۱۹۹۷ء کی بات ہے، غالبًا کیا، مجھے اچھی طرح وہ تاریخ، دن بھی یاد ہے۔ مجھ یادیں ایس بی ہوتی ہیں ، گفتے کے زخم پر کھرنڈ کی مانند۔ بمیشہ کھریتے ہوئے ڈرلگتا ہے کہ نیچے زخم بھر گیا ہے یانہیں۔ اگر وقت سے پہلے کھرنڈ بٹا دیں تو زخم پھر ہر ابو جائے۔ سمجھیے یجی مرحلہ کچھ یادوں کے ساتھ در پیش رہتا ہے۔ پچھ وفت گزر جائے تو اتنی تکلیف نہیں دیتی، وقت سے پہلے کریدلیں تو چنگاریاں پھر بجزک اٹھتی ہیں۔

ہاں تو اپریل کی اس شام میں اینے دورے سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ بس نوکری کچھ الی جی تھی، ایک قدم یہاں ایک وہاں۔ پیسے اتنے اچھے ملتے تھے کہ موتیوں ہے بیوی کا منہ بند تھا، درنہ وہ نیک بخت اب میرے دوروں سے ننگ آنے لگی تھی۔ اس دفعہ دبن سے مجھے جمعے کو واپس آ ٹا تھا مگر کام جلد ہو گیا تو میں بدھ ہی کوواپس آ گیا اور اب یا نجے دن کی چھٹیاں منا رہا تھا۔ 'سوچتا ہوں آج محمود کو د کھیے آؤں، بہت دن ہو گئے اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں۔ وہ بھی اتنے عرصے خاموش نہیں بیٹھتا، فون تو ضرور ہی آجا تا۔ اکیلا بندہ ہے بیار ہی نہ پڑ گیا ہو' میں نے بیوی سے مشورہ کیا۔

' ہاں ضرور دیکھ آ ہے ، میں نے تو کتنی بار کہا ہے محمود بھائی ہے کہ اب شادی کر لیں ، مگر

بمیشه بنس کر ٹال دیتے ہیں۔'

فرخندہ کی بات س کر میں نے بہ مشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس سے کا میں پہلے آتی ہار گا گھونٹ چکا تھا کہ اب میں خود بھول چکا ہوں کہ سے کیا ہے۔ ضروری تونہیں کہ دوستوں کی ہر اچھائی برائی بیوی کومعلوم ہو۔ یہ باتیں منٹو کے افسانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں کہ مجبوب کے جسم کی گری سے سارے منجمدراز بگھل جا کیں۔ اچھا ہے کہ بیوی کے سامنے سارے دوست کم از کم فرشتہ تو ضرور ہوں۔ ذرا سوچٹے تو آپ کو بھی اس کے فوائد سمجھ آجا کیں گے۔

میں نے بتلون پر ایک جری نما تمیض پہن لی۔ اپر مِل کا مہینہ ایسا ہی ہوتا ہے ہے بیٹی کا۔ نہ سردی کا یقین نہ گری کا۔ چاہو ہکا سا سوئیٹر پہن لو چاہو آدھی آستین کی تمین ہر دو صورتوں میں کوئی نظر نہیں اٹھا تا۔ ورنہ جولائی کے مہینے میں سوئیٹر یا دیمبر کے مہینے میں آدھی آستین کی تمین پہن کر کسی اس میں بیٹے جائے ، امکان غالب ہے کہ اگلا مسافر آپ کے برابر میں سیٹ خالی ہونے کے باوجود کھڑے رہ کر سفر طے کرنا بہتر سمجھے گا۔ فیر گیراج سے کار نگال کر میں میں نے محمود کے گھر کی راہ لی۔ ہمارے گھروں کے درمیان تقریباً پانچ میل کا فاصلہ تھا جو کار میں ہمار نے محمود کے گھر کی راہ لی۔ ہمارے گھروں کے درمیان تقریباً پانچ میل کا فاصلہ تھا جو کار میں ہمار نے میں بہت مزا آتا تھا۔ ریڈیو لگا کر بیٹے ہماکس پانچ منٹ کی مسافت تھی۔ مجھے ڈرائیونگ میں بہت مزا آتا تھا۔ ریڈیو لگا کر بیٹے جا کمیں۔ اگر آپ ٹریفک کے شورکو اندر نہ آنے دیں تو بس کام بن گیا۔ خاص کر سیدھی سڑ کوں پر جا کھیں۔ اگر آپ ٹریفک کے شورکو اندر نہ آنے دیں تو بس کام بن گیا۔ خاص کر سیدھی سڑ کوں پر ایک یا دو گھنٹوں کی مسافت سے تو بہت سوچنے سیجھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ محمود کا گھر ایل باتا۔ لمبی مسافتیں ایک نا قریب ہے کہ بے فکری کا سوئے آن ہونے سے پہلے ہی اس کا گھر آ جاتا۔ لمبی مسافتیں این این این این این تو ٹر بہت کہ بے فکری کا سوئے ہیں۔ بہتر ہوتی ہیں۔

محمود کے پھائک کے قریب پہنچ کر میں نے ملکے سے ہاران بجایا۔ متوسط طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا۔ چھوٹے ایک یا دو کمرول کی مکان نما عمارتیں، شانہ بہ شانہ ایک قطار میں کھڑی ہیں۔ محمود کی ہونڈا سوک باہر گیراج کے سامنے کھڑی ہے، ہر گھر کے سامنے ایک مختصر باغیچ ہیں۔ محمود کی ہونڈا سوک باہر گیراج کے سامنے کھڑی ہے، ہر گھر کے سامنے ایک مختصر باغیچ ہے۔ صدر دروازے کے بائیں ہاتھ پرایک کار کا گیراج، گیراج کے اوپر ایک کمرہ، جس میں سامنے کے رخ پر ایک گول کھڑ کی ایستادہ ہے۔ کھڑ کی کے اطراف لکڑی کی پٹی گئی ہے اور سامنے میں دو پٹیاں او پر سے بنچے اور شرقا غربا ایسے جڑی ہیں کہ کھڑ کی کو گویا چار حصول میں درمیان میں دو پٹیاں او پر سے بنچے اور شرقا غربا ایسے جڑی ہیں کہ کھڑ کی کو گویا چار حصول میں

تقتیم گردیا ہے۔ یول ہر گھر کے گیران کے اوپر گویا یہ آنکھ پیوست ہے جومہمان کے آئے ہے بہا مہمان کو آڑ لیتی ہے۔ محود کی سوک پر بلکی ہی مٹی جی ہے، اتی نہیں کہ آنکھوں کو چہے گر آئی ضرور کہ صاف معلوم ہو کہ اسے بچھے گئی ون سے کیٹر انہیں لگا۔، یہ ذرا انہونی ہی بات تھی ہم وہ ایک دواساز ادارے میں مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہے اور ظاہری صفائی اور سخر انی اس پیشہ کی معمد کی معمد کا ایک لازی ہو ہے۔ عموماً میرے ملکے سے بارن پر محمود فورا گول کھڑی میں نمودار موجا ہے جمور کی ہونڈا کے چیچے کھڑی کر موجا ہے جمور کی ہونڈا کے چیچے کھڑی کر موجا ہے ہو گئی اور باہر نکل کرصدر درواز سے پر گھنٹی بجائی۔ دو گھنٹیوں کا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے درواز وہ کوئی اور باہر نکل کرصدر درواز سے پر گھنٹی بجائی۔ دو گھنٹیوں کا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے درواز وہ کھنٹایا۔ جب محمود کو یقین ہوگیا کہ میں ملنے والانہیں تو بجائے مجمع لگانے کے اس نے بہتر جانا کہ درواز دکھول دے۔

دروازہ کھلاتو میں محمود کو دکھے کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ میرا وہ دوست تونبیں جس سے میں طفے آیا تھا۔ وہ بہت حد تک مدقوق ہو چکا تھا۔ گال جن پر بہجی بے قکری ادر شاد مانی کی سرخی جھلکتی تھی ان پر بہاری کی زردی سامیہ دارتھی۔ شیو ہلکا سا بڑھا ہوا، بشرے سے تھکن کا احساس ہورہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکرا ہے کا پردہ ڈالا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تھا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکرا ہے کا پردہ ڈالا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

' دوسرا دھچکا اک وقت لگا جب محمود نے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔' ایک طرف ہو کے میرے داخلے کا راستہ چھوڑ دیا۔

'کیوں آئے ہو؟'محمود نے ایسے سوال کیا جیسے اسے یقین تھا میں ضرور آؤں گا مگر جا ہتا تھا کہ شاید ندآؤں۔

'کوں آئے ہو؟' میں نے جرت سے اس کا سوال دہرایا۔' کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی نے آئے ہو؟ میں نے حرت سے اس کا سوال دہرایا۔' کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی نے آئے ہواور میہ طلبہ کیا بنا رکھا ہے۔تقریباً تمن مہینے سے نہ خط نہ نون۔ گھر آنا تو در کنار۔ میں تو تمھاری طرف سے بہت پریٹان ہو گیا ہوں' میں نے پریٹانی سے کہا۔

محمود میری طرف خالی خالی نظروں ہے دیکھنے لگا، گویا میرے الفاظ کو جذب کر رہا ہو۔ یا جواس نے سنا، وہ اس بات ہے مختلف تھا جس کے سننے کی اسے امیدتھی۔

الكتاب تم في سانبيس؟

' کیانہیں سنا؟' اس کی بے تکی باتیں میری سمجھ میں تو آنہیں رہی تھیں۔

'معاف کرنا یار۔ اندر آ جاؤ، یہاں اس طرف، میں سمجھا شاید۔'اس نے جملہ ادھورا جھوڑ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ محمود کسی ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ میں نے فورا نہیں کریدا بلکہ باور پی خانے سے پنحق جھوٹی می بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ٹی دی کے سامنے صوفے پر ہم دونوں بحسشتے شخصے، سیاست پر، کھیلوں کے مقابلوں پر، ندہب پر، کون سا موضوع تھا جو ہم لوگوں سے فیج رہا تھا۔ بھی اس میں دوسرے دوست بھی شامل ہوجاتے۔

'ہاں اب سکون سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے' میں نے صوفہ پر بیٹھ کر کہا۔ اندر آتے ہوئے میں دکھے چکا تھا کہ محمود کا باور چی خانہ جو اپنی صفائی میں گھر بلوخوا تین کو بھی ہیچھے چھوڑ دے، کئی دن سے صاف نہیں ہوا تھا۔ جھوٹے برتنوں کا ایک تخار لگا تھا۔ ایک بلیث میں ادھ کھائی روٹی اور نچی ہوئی بڑی ہڑی بڑی تھی۔ محمود کی خوا تین میں مقبولیت کا ایک راز اس کا انتہائی صاف ستھرا گھر تھا، جس پر اکثر ہم مردوں کو بیویوں سے طعنے ملتے۔ نیر محمود کا حلیہ، اس کی گفتگو اور پھر اب گھر کا حال سب ایک ہی کہائی سنارے نتھے کہ کہیں بہت گڑبڑ ہے۔

' طاہر پچھلے ایک ماہ سے کھانسی میرا پیچھانہیں چھوڑ رہی تھی۔ پہلے تو میں ہلکا موسی زکام سمجھا، پھرایک ڈاکٹر نے نمو نے کی دوا دی، اس سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو میں ایک اسپیشلسٹ کے پاس گیا۔' محمود نے بات ختم ہونے سے پہلے ختم کر دی۔ بیدادھورے جملے بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ میں نے منہ سے پچھ نہ کہا صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا، وہ مزید بچھ کہنے سے بچکھا رہا تھا۔ ہیں۔ میں نے منہ سے پچھ نہ کہا صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا، وہ مزید بچھ کہنے سے بچکھا رہا تھا۔ ' پھڑ بالآخر مجھے لقمہ دینا پڑا۔

'اسپیشلٹ نے مجھے ایڈ زکا مرض بتایا ہے محمود کے منہ سے گویا بیالفاظ پھٹ پڑے۔
بیال کے سینے میں نہ جانے کب سے دبے تھے بالآخر ایک نکتے پر آگر مزید نہ رک سکے۔ بیہ
جملہ ادا کرکے گویا محمود تو پرسکون ہو گیا۔ میرے سارے جسم میں سنسناہ نہ دوڑ گئی۔ اگر اس
وقت محمود کمرے میں بم بھی پھوڑ دیتا تو مجھے شاید آئی جیرت نہ ہوتی۔ محمود جو جملہ ادا کر کے نیچ
د کیج رہا تھا، اب اس نے نظریں اٹھا کر میرے چیرے کی جانب و یکھا گویا میرا روٹمل پڑھ رہا

ہو۔ یہ میری زندگی کے ان تکلیف دو لمحات میں ہے ایک تحاجب ججھے پیتے نہیں تھا کہ میں کیا کہوں، چپ رہول یا اے تسلی دول ۔ میرے عزیز ترین دوست کو ایڈز ہے۔ یہ بات میرے ایک کان ہے گھس کر پورے جسم میں دھمو کے لگاتی پھر رہی تھی، دوسرے کان ہے نکل نہیں پا رہی تھی ۔ دوسرے کان ہے نکل نہیں پا رہی تھی ۔ محمود ہے آنکھیں ملا کمیں تو لگا کسی اجنبی کی آنکھیں میں۔ زندہ آنکھوں میں ایک روشنی موتی ہے جہود شاید زندو تو تھا لیکن آنکھوں میں زندگی کے دیپ بجھ چکے تھے۔

موتی ہے، محمود شاید زندو تو تھا لیکن آنکھوں میں زندگی کے دیپ بجھ چکے تھے۔

موتی ہے، محمود شاید زندو تو تھا لیکن آنکھوں میں زندگی کے دیپ بجھ چکے تھے۔

میلے کی بایت ہے، میں نے بالآخر ہمت کر کے بوجھا۔

' کتنے عرصے پہلے کی بات ہے' میں نے بالآخر ہمت کر کے پوچھا۔ 'تین ہفتے دودن پہلے۔'

'لیکن آجکل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کرلی ہے، لوگ ٹھیک بھی تو ہو جاتے ہیں' مجھے اپنی آواز خود ہی کھوکھلی لگی۔

محمود کے ہونؤں پر ایک پھیکی مسکرا ہٹ بھیل گئے۔ منہ سے پچھ نہ بولا۔
اڈ اکٹر کہتا ہے معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، چند ہفتوں کا کھیل باقی ہے۔
اڈ اکٹر پچھ بھی کیے، تم اپنا علاج با قاعد گی ہے کراؤ۔ اور یہ اپنا حلیہ تھیک کرو۔ ضروری تو بیس کہ بیار آ دمی مجنوں بھی بن جائے، شیو کرنے میں کیا حرج ہے میں نے جلکے بھیکے نداق کی بھی کوشش کی۔

اور سے باور چی خاندا تنا گندا کیوں ہورہا ہے، باہرگاڑی پر بھی گرد جی ہے۔ محمود تمحارا ایک معیار زندگی ہے جس سے لوگ شمھیں شناخت کرتے ہیں۔ تمحاری ذات سے کچے قدریں وابستہ ہیں، جن پر مجھے اور شمھیں دونوں کو نخر ہے، انھیں نہ گراؤ۔ اس سے تم مصروف بھی رہو گئ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اٹھ کر اس کا ہاتھ بھی بٹا تا اور صفائی شروع کرادیتا۔ اس وقت نہ جانے کیوں ہیں اس کی چیزوں کو چھوتے ہوئے بھی ڈررہا تھا۔

محمود پر لگاجیے بنسی کا دورہ پڑگیا ہو۔' تم ایک ایسے آ دمی کو قدروں کا سبق دے رہے جس کے پاس زندگی کے دو ہفتے باقی ہول، یہاں زندوں کو قدروں کی فکرنہیں،تم مجھے سبق پڑھا دے ہو ہو اس کی ہنسی نہیں رکتی تھی۔ میں نیچے ویکھتا رہا۔ ہمارے رشتے میں پہلی بار خاموشی زیادہ بول رہی تھی۔

'یار میں چلتا ہوں۔ آتا جاتا رہوں گا، کوئی بھی کام ہو مجھے ضرور بتانا۔ ابھی میں تمھاری بیاری کا فرخندہ سے ذکر نہیں کروں گا۔ شمھیں تو پتہ ہی ہے اس کو pregnant ہوئے چھ ماہ ہوگئے ہیں، بلا دجہ اثر لے گی۔' میں نے محمود کو سمجھایا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ایک عجیب شرمندگی اور بے بیٹی کا لمحہ آیا۔ میں محمود سے ہاتھ ملانے سے بیٹی ارہا تھا۔ میر سے خیال میں تومحمود خود ہی بہانے سے ذرا دور ہوگیا تھا تا کہ میر سے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوجائے کہ ہاتھ ملانے یا نہ ملانے یا نہ ملانے کا مشکل فیصلہ تی جائے۔

میں گھر پہنچا تو فرخندہ کھا نالگا چکی تھی۔ میرے دورے سے جلدی گھر آنے پر وہ خاصی نوش گھر کے بر وہ خاصی نوش کھی۔ اس دوران اس نے اپنے او پر، گھر کی صفائی پر اور کھانا بنانے پر خاصہ وقت خرج کیا تھا۔ اس کی خوشیوں میں دکھ گھو لنے کا احساس مجھے مجرم ساکر گیا، خود غرضی نے پجر ضرورت کا لیادہ اوڑھ لیا۔

'ارے محمود بھائی کو بھی لے آتے کھانے پر' فرخندہ نے سلاد کا منے ہوئے کا ندھے پر سے منہ موڑ کر کہا۔

میں نے جواب نہیں دیا اور کھانے کی کری پر دھم سے بیٹھ گیا۔ 'کیا ہوا خیریت تو ہے، کیالڑ کر آئے ہیں دوست سے' وہ ہنس کر بولی۔ میری طرف سے جواب نہ پاکر اس نے چھری شیف پر رکھی اور پوری طرح مز کر میرا مناکیا۔

'کیا ہوا طاہر آپ چپ کیوں ہیں، خیریت تو ہے، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ 'ارے پچھ نہیں وہ محمود کی طبیعت ٹھیک نہیں۔'

'ارے تو ٹھیک ہو جائے گی ، اس میں اتنا گھیرانے کی کیا بات ہے، خیریت تو ہے کیا ہوا ہے محمود بھائی کو۔'

میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ 'کیا ہوا طاہر، کیا کوئی سیریس بات ہے۔' دیں محرے روں ' مدرجہ ہے کہ میں تاری فرون کے میں جاری گار جہ ا

' ہاں محمود کو ایڈز ہے'، میں جوسوچ کر آیا تھا کہ فرخندہ کو پچھے نہ بتاؤں گا، چھپا نہ سکا۔

ایڈزا؟ فرخندو کا ہاتھ اپنے منہ تک پہنچ گیا۔ میرے برابر والی کری تھینچ گر بیند گئی۔ "کیکن ایڈز تو۔۔ کی چھسوچتی ہوئی آواز میں بولی کیکن جملہ ناکمل حجبوڑ دیا۔

ال کی سیدھی سادھی سوچ سے باہر تھی ، یا اے محمود کی ذات کے ساتھ وہ بہتان سوچتے ہوئے مشکل ہورہی تھی۔

' خیرایک تو بیا کدایڈ زصرف جنسی عمل سے نہیں، بلکہ جسم کی رطوبت سے کپیلتی ہے، ظاہر ہے جنسی عمل اس کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ایڈ زکا مریض کسی اور کوخون دے دے تو اس سے بھی ہجیل سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایڈ ز سے مریض کی استعمال شدہ سونی یا انجکشن استعمال کر لے۔ استعمال سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایڈ ز سے مریض کی استعمال شدہ سونی یا انجکشن استعمال کر لے۔ استعمال کر ہے۔ استعمال کر ہ

المحمود gay (ہم جنس پرست) ہے میں نے اتنی آہتد سے کہا کہ خود اپنی آواز ندس سکار محمود بھائی کیا ہیں؟'

'Gay, gay، بتا یا توتم کؤیس نے چرا کر جواب دیا۔

' محمود بھائی Gay ہیں ۔ لیکن وہ تو ۔۔ وہ تو بالکل صحیح کلتے ہیں' فرخندو بہت الجھ رہی تھی۔

'تو gays کے کیا سر پرسینگ ہوتے ہیں میری جعلا ہٹ جاری تھی۔

'میری سمجھ میں نہیں آر ہامحمود بھائی Gay ہیں اور آپ کے دوست بھی ، کیا آپ کو معلوم

اب اس شم کی گفتگو کا کوئی کیا جواب دے۔' تو Gay کیا انسان نہیں ہوتے۔ پجرمحمود کے جنسی رویوں کا میری دوستی ہے کیاتعلق۔'

'آپ کو بیہ بات معلوم تھی' اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اب بیسوال میرے لیے ذرا میڑھا تھا۔ اس سے کئی اور شمنی سوالات نکلتے تھے۔

' مجھے کچھ انداز ہ تھا' میں نے ملا جلا سا جواب دیا۔

'ہاں اگر بیحرکتیں ہیں تو کچر بیتو ہونا تھا'فرخندہ کی منطق پٹری ہے اتر گئی۔ انھوں سے مصرف

' بھٹی کیا کہدر ہی ہو۔ وہ بیچارہ بستر مرگ پر بیٹھا ہے۔تم اس کوصلوا تیں سنار ہی ہو۔'

اب آپ کواس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔

'جابلوں جیسی باتیں نہیں کرو۔ ایڈز کے وائرس کوئی اس کے گھر کی ہوا میں تھوڑے ہی گھوم رہے جیس کہ مجھے لگ جائیں گے۔اس طرح مصیبت کے وفت میں کوئی چھوڑتا ہے اپ دوست کو۔ مجھے ایڈز ہوتی تو کیاتم مجھے چھوڑ کر چلی جاتیں۔'

'خدا نہ کرے۔ اول فول مت بکیں۔ کوئی چیز تونبیں چھوئی تھی آپ نے ان کے گھر کی۔' 'ارے میں زیادہ دیررک ہی نہ سکا۔'

" کھی کھلا یا بلایا تونہیں انھوں نے۔

' فرخندہ پلیز مجھ سے بیوتوفی کی باتیں مت کرو۔'

'اس سے تو بہتر تھامحود بھائی اچا نک مرجاتے یا انھیں کینسر ہوجاتا، یا کسی ٹرک سے ہی مکرا جاتے۔'

میں اس کے بعد دو تین دن محود کی طرف نہ جا سکا۔ فرخندہ کی پہلی زیجگی تھی، وہ خاصی موڈی ہوگئی تھی۔ اس کا خیال پھر دفتر کا کام۔ کوئی ہفتہ کے بعد میں فرخندہ کو اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے مطب چھوڑ گیا۔ جنتنی دیر اسے وہاں گئی ، میں بجائے انتظار کرنے کے محمود کے بال ہو لیا۔ محمود کی گاڑی اپنی مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ اس پر سے گرد صاف ہو چکی تھی۔ کے بال ہو لیا۔ محمود کی گاڑی اپنی مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ اس پر سے گرد صاف ہو چکی تھی۔ میرے دستک دینے سے پہلے بی اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے وبیل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر جھے شاک سالگا۔

' آو بھئی طاہر'اس نے دروازہ کھول کراپی وئیل چیئر ایک طرف کرلی تا کہ میرے لیے راستہ بن جائے ۔محمود اس ایک ہفتے میں مزید گھل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوئی کوشش نہیں گی۔

'محمودتم تو مجھے اور کمزور لگ رہے ہو، کیا حال ہیں' میں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، کم از کم اس نے شیو بنارکھی تھی۔گھر صاف ستھرا ہو گیا تھا۔

'میں نے ڈاکٹر سے معلوم کر لیا ہے۔ میری استعال کی ہوئی چیزیں مثلاً گلاس، پلیث، بستر وغیرہ چھونے سے ایڈزنہیں تھلے گی، نہ کسی اور کو لگے گی، محمود شاید میر ہے ہاتھ پتلون ہیں

وكيو ديكا قحابه

ارے بیرسب تو مجھے معلوم ہے میں نے کچھ کھسیا کر جواب دیا۔

'بس یارتمعارے جانے کے دوسرے دن طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی ۔ تین دن ہسپتال میں رہانہ پرسوں بی رہائی ملی ہے' بات کرتے ہوئے اس کا دم کچو لئے لگا تھا۔

ارے مجھے پتہ بی شیں جلاء کم از کم فون بی کروا دیے ' بلاا فتیار میں نے اس کے کا تدھے پر ہاتھ رکھ کر دہایا۔

' ججھے ہت ہے تم فوراً آجاتے۔لیکن میں چاہتا ہوں تم اس وقت فرخندہ بھائی کو پورا وقت رویہ تم نے انھیں بتا دیا۔'

يس چپ ربار

'چلو اچھا ہے، اب مزید چھپانے سے کیا حاصل۔ بس فرخندہ سے کہنا مجھ سے بہت ناراض نہ ہوں۔ کاش یہ میرے بس میں ہوتا کہ میں کسی غیرجنس کی طرف راغب ہوں۔ شمعیں کیا ہت یہ ساری زندگی کیسے عذاب میں گزری ہے۔ جسمانی عذاب آسان ہوتا ہے، نظر آجاتا ہے۔ کیا ہت یہ ساری زندگی کیسے عذاب میں گزری ہے۔ جسمانی عذاب آسان ہوتا ہے، نظر آجاتا ہے۔ کیمود تو شاید صرف اداس تھا ہے۔ کیمود تو شاید صرف اداس تھا میں روہے کا کرب بہت تنہا ہوتا ہے، اسکیے جھیلنا پڑتا ہے۔ محمود تو شاید صرف اداس تھا میں روہ ہے کو تیار تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں نے کھل کراس موضوع پر بات کی تھی۔

' یہ کیسا عذاب ہے کہ اپنے والدین ، رشتہ داروں اور بیشتر دوستوں ہے بھی شیئر نہیں کرسکتا۔ میرے دل میں بھی لڑکیوں کو دکھے کرشگونے کچوٹنے لگتے تو آج بیانو بت نہ آتی ۔'

'محمودتم چاہوتو میرے ساتھ گھر چلو۔ یہاں اس حال میں شمھیں میں اکیلانہیں حچوڑ سکتا' مجھے اپنی آ داز اجنبی لگی لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے مندسے سے جملہ نکل ہی گیا۔

' طاہر، شمھیں نہیں معلوم تمھارے اس جملے سے میری آدھی بیاری دور ہوگئی۔ نہیں یار۔ ابھی نہیں، پجرکسی وقت رکیکن مید وعدہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں شمھیں ضرور بتاؤں گا۔ دیکھو تمھارے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے۔ تم صحیح کہہ رہے تھے۔ گھر صاف کیا، شیو بنایا تو ذرا دھیان بٹ گیا۔'

میں محمود سے رخصت لے کر چلا آیا۔ میرے ول میں ایک کا نا سا کھٹک رہا تھا۔ بعض

دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت آپ ہے وہ کام کروالیتی ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ اور تاویل نظر نہیں آتی ۔ نجانے کس جذب یا خوف کے تحت میں بھی اپنے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچا اور ایڈز کا ٹمیٹ کروانے کی درخواست کی۔

' میں ضرور کر دیتا ہوں یہ نمیٹ، لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ یہ نمیٹ پازیٹیو آئے گا؟' ڈاکٹر نے میرے چیرے پر نظریں جما دیں، میں پچھ بوکھلا سا گیا۔ غیر متوقع سوال تھا اور میں جواب کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ حالا نکہ مجھے یقین ہے میرے لاشعور میں وہ جواب موجود تھا، جب ہی میرے دل کی یہ کھنگ بھی مجھے یہ نمیٹ کروانے یہاں لے آئی تھی۔ ڈاکٹر میری خاموشی سے نجانے کیا سمجھالیکن پھراس نے یہ سوال نہیں دہرایا۔

'خون کے اس نعیٹ کا نتیجہ دو تین دن کے بعد آئے گا۔ میں فون پر میہ رزلٹ نہیں بتاتا، آپ کوخود آنا ہوگا' ڈاکٹر نے ٹمیٹ ٹیوب پر میرا نام لکھ کر ٹیوب کو ایک پلاسٹک کی تخیلی میں ہند کیا، ہاتھوں سے دستانے اتارے اور مجھے فارغ کیا۔

محمود سے بلنے کے بعد میں کمپیوٹر پر ایڈز سے متعلق پڑھنے لگا تھا۔ اگر جلدی معلوم ہوجائے، تو اب تین دواؤل کے ایک ساتھ استعال سے مریض تقریباً صحت یاب رہتا ہے۔ گو دائر کل اس کے جسم میں گھومتا رہتا ہے۔ اس ابتدائی حالت میں یہ HIV پازیئیو کہلاتا ہے۔ ایڈز اس کواس دفت کہا جاتا ہے جب مریض کو اس بیاری سے دابستہ چند مخصوص بیاریوں میں سے کوئی ظاہر ہو۔ درنہ ممکن ہے مریض ساری زندگی HIV پازیئیو رہ اور ایڈز کی بیاری اسے نہیں چھوٹے عموماً خون کا رزلت ایک دن میں آجاتا ہے لیکن اگر نتیجہ پازیئیو ہوتو پھر اسے دوبارہ ایک اور طریقے سے کنفرم کرتے ہیں جن میں مزید دو تین دن لگ سکتے ہیں۔

دوسرے دن میں نے کلینک فون کیا تو بیجہ تیار نہیں تھا۔ میرا دل ڈوب ساگیا، یا اللہ کیا رزلٹ پازیٹیو ہے۔ کیا اے دوسرے طریقے سے کنفرم کیا جا رہا ہے۔ اگلے دو دنوں تک میری بیند اڑی رہی۔ ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ان تین دن میں نے فرخندہ سے رجوع بھی نہیں کیا۔ بس دل میں ایک خلش سی تھی جس نے باز رکھا۔ فرخندہ کے سامنے میں نے مر درد کا بہانہ بنا دیا۔

یں دفتر میں تھا جب محمود کے انقال کی خبر آگئی۔ مرامحود تھا جان میرے جسم سے نکل گئی۔ سب دوا علاج کے باوجود محمود آئی جلدی نکل لیا۔ ذہن کے کسی گوشے میں ابھی اپنے خون کے شیبٹ کا بھی انتظار تھا۔ میرے جذبات اپنے دوست کی میت اور اپنے نذہبی عقائد کے درمیان میں گئی کا شکار تھے۔ دفتر سے جلدی رفصت لے گرمحمود کے گھر گیاتو میت ہبتال سے گھر آ چکی تھی ۔ دفتر سے جلدی رفصت لے گرمحمود کی گھر گیاتو میت ہبتال سے گھر آ چکی تھی۔ یہاں عذاب کا ایک دوسرا مرحلہ میرا منتظر تھا۔ محمود کی میت گواس کے سفر آ خرت تک کے جانے کے لیے شرمناک حد تک کم لوگ تھے۔ اس کے اعزز و، احباب اور ملئے والوں کے اذخود حساب کتاب کر کے فیصلہ صادر کر دیا تھا۔

ایہ کام آنو اوپر والے نے اپنے لیے رکھ جھوڑا تھا؟ میں نے ول میں سوچا۔ فران میں پھر اپنے خون کے نمیٹ کا خیال آیا توجسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔محمود کو سپر یہ خاک کر کے گھر پہنچا تو فرخندہ بھی بہت اداس اور وُ کھی نظر آئی۔ ایک لیمے کو تو بلک کر مجھ سے لیٹ کے رویزی۔

'الله مغفرت کرے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے' فرخندہ نے دحیرے سے کہا اور پلٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اس نے یہ جملہ اللہ سے کہا تھا یا مجھے ہے؟

ارے ہاں وہ ڈاکٹر کے ہاں سے فون آیا تھا، آپ نے کوئی خون کا نمیٹ کروایا تھا۔ خرس کہدر ہی تھی ڈاکٹر نے کل آپ کو بلایا ہے۔ طاہر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، کوئی کولیسٹرول وغیرہ کا ٹمیٹ ہے کیا، مجھ سے تذکرہ تک نہیں، سب خیریت تو ہے؟'

'ارے ہاں فرخندہ بس وہی سالانہ چیک اپ۔ آئ کل ڈاکٹر مریض کو آمنے سامنے بٹھا کر بن بات کرتے ہیں، کل چلا جاؤں گا' میں نے لا پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ دل اندر سے بہت خوفز دہ اور بے چین تھا۔ اک عجب بے کلی نے آلیا تھا۔

'میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں' میں فرخندہ سے بہانہ کر کے گھر سے باہر چلاآیا۔اب مزید میں انتظار نہیں کرسکتا تھا۔ گھر سے نکل کر تیزی سے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچا۔ مجھے نہ جانے کیوں نرس کی آنکھوں میں ترحم کی جھنگ نظر آئی۔ آدمی کیسا وہمی ہوجا تا ہے ، میں نے اپنے آپ کوتسلی دی۔ اس نے درواز دکھول کر مجھے معائنہ کمرے میں بٹھا دیا۔ بہمشکل دیں منٹ بعد ڈاکٹر صاحب فاکل ہے۔ ان میں ذہن میں کیا صاحب فاکل لے کر کمرے میں آگئے۔ بید دیں منٹ جو مجھے دیں گھنٹے لگے، ان میں ذہن میں کیا کیا خیالات آئے، بیدایک علیحدہ کہانی ہے۔

' کیے مزاج ہیں طاہر صاحب؟'

'میٹ رزلٹ کیا آیا ہے' میں فورا معاملے کی تبیہ تک پہنچنا چاہتا تھا، سیاب آٹا ہی ہے تو جتنی جلدی پیۃ چل جائے اتنا احجھا ہے۔

'جھے افسوں ہے طاہر صاحب، میرے پاس انچھی خرنہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے میری بے صبری کا فاکدہ اٹھا کر فورا معاملہ نبٹا دیا۔ وہ خود بھی غالبًا کسی بہانے کی تلاش میں ہے کہ کیے مریض کوعمر قید کی مزاسنا کمیں۔ میرا دہاغ ساکمیں ساکمیں ساکمیں کر دہا تھا۔ میرے پاس اس وقت ڈاکٹر کی مشکلات اور اس کے پیٹے کی پیچید گیاں سوچنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ ذہن کا ایک گوشہ غالبًا اس نتیج سے پہلے ہی واقف تھا۔ لیکن میں جانتے ہو جھتے بھی اس امید میں تھا کہ کسی طرح مجزاتی طور پر یہ تکنح حقیقت جھوٹ تابت ہوگی۔

'اب کیا ہوگا' پیشاید میری ہی آ واز بھی۔

'دیکھیے مرض بہت ابتدا میں ہی تشخیص ہو گیا ہے۔ ہم تین مختلف دواؤں سے علاج شروع کریں گے اگلے بندرہ میں سال تک تو انشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مجھے اس کا اس وقت انشاء اللہ کہنا ایسالگا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ یا شاید وہ ڈو ہے کو تنکے کا سہارا کچڑا رہا تھا۔

'اب سب کو پتہ چل جائے گا' دل کی بات زبان پر آ بی گئے۔ میں زیادہ خوفز دہ کس بات سے تھا،خود بیاری سے یا اس کی خبر عام ہونے ہے؟

'صرف HIV پازیٹیو ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے با قاعدہ علاج کرایا تو انگر آپ نے با قاعدہ علاج کرایا تو انگلے پندرہ بیں سال ایڈز سے متعلق کوئی بیاری آپ کونبیں ہوگی، بس آپ کوخود ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔'

' ہاں ایک بات اور ہے' ڈاکٹر کے لہجے میں بچکچا ہٹ تھی۔ 'ابھی اور عذاب آنے باقی میں' میں نے دل میں سوچا، خالی خالی نظروں ہے ڈاکٹر کو د کیمیار ہا۔ ذہن جوس رہا تھا اس میں سے کتنا قبول کر رہا تھا یہ ایک مختلف ہات تھی۔ 'آپ کو اپنی بیوی کا بھی ٹمیٹ کروانا چاہیے۔'

' بیوی کا نمیٹ ۔۔۔' کون کا سزا زیادہ کڑی تھی ،خون کے نمیٹ کا نتیجہ یا بیوی کو پیہ اطلاع پہنچانا۔۔

'میں یہ بات کرسکتا ہوں آپ کی اہلیہ ہے ڈاکٹر صاحب میرے چیرے ہے سب پڑھ رے تھے۔

' نہیں میہ بل صراط مجھے خود ہی عبور کرنا ہوگا ، بس دعا سیجیے گا رائے میں گرنہ پڑوں۔' گھر پہنچا تو فرخندہ منتظر تھی۔

'کہاں چلے گئے تھے آپ بغیر بتائے ، اتنی ویر لگا دی ، کب سے کھانا گرم کیے بیٹی ہول'
اس نے لگاوٹ سے شکایت کی لزنے ، جھگڑنے والی بیوی ہوتی تو معاملہ آسان تھا۔ اب اس
محبت کرنے والی ساتھی کو کیا بتاؤں۔ اور پھرتشخیص بتانے کے مرحلے سے گزر بھی جاؤں تو اس
کے بعد کے سوالات بہت جان لیوا ہوتے۔ صرف ایک سوال ، ایک بی سوال کیے'، یہ کتنا بڑا
امتخان ہوگا، جب وہ یو جھے گی کہ یہ کہے ہوا تو کیا بتاؤں گا۔

'کیا بات ہے طاہر' فرخندہ میرے ہر مزاج ، ہر موسم سے آشناتھی۔ ' فرخندہ دراصل میں ڈاکٹر کی طرف گیا تھا۔'

اچھا تو کیا کولیسٹرول کا بتیجہ خراب نگل آیا۔ چلیں کل سے دونوں تلے ہوئے کھانے، بڑے کا گوشت، سب بند بس اب صرف سبزیاں ملا کریں گی، میں بھی وزن کم کرنے کا بہانہ وصونڈ رہی تھی فرخندہ کی بنسی میں ایک اطمینان کی جھلکتھی،' آپ نے تو مجھے ڈرا بی دیا تھا۔' 'فرخندہ مجھے HIV ہے۔'

' آپ کو کیا ہے؟' فرخندہ جو پچھلے چند ماہ میں HIV کے متعلق اتنا سچھے پڑھ چکی تھی سن کر بھی نہ س سکی۔

' مجھے HIV ہے' میں فرخندہ کی طرف دیکھیجی نہ سکا۔

الكين \_\_ ؛ فرخنده نے سب سے اہم سوال ادھورا جيموڙ ديا اور پھر جيت گئے۔ پوچھتی كيول

نہیں، مجھے ذلیل کیوں نہیں کرتی۔ شاید کیے پوچھ کروہ مجھے یا اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ ربی تھی۔ بس ایک دم خاموش ہوگئے۔ میں اس کی نظریں نہیں بھول سکتا، کیا سپچے نہیں گہا تی وہ ایک نظر۔ مرجانا آسان ہوتا تو شاید بہی لمحہ تھا مرجانے کا۔ میرا نمیٹ کروانا ہے فرخندہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔

'بال فرخندہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کردؤ، میں نے اس کے شانے پکڑ لیے، اپنی طرف گھما تو لیالیکن آئکھیں نہیں ملاسکا۔

'شاید میرای قصور ہو۔ اگر میں ہی سب کچھ فراہم کر سکتی تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔' یا اللہ بیک مخلوق ہے اب بھی خود ہی کو الزام دے رہی ہے۔فرخندہ نے اپنے شانے پر سے میرے ہاتھ بہت نری سے علیحدہ کیے اور اندر کمرے میں چلی گئی، میں وہیں مختانے کے کمرے میں جیٹیا رہ گیا۔ اگلے دن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہاں غرورٹو شنے کاغم تھا تو یہاں اپنی کم ظرفی کا قاتی۔

تھیے ڈاکٹر کے بال ٔ دوسرے دن فرخندہ خود ہی تیار ہوکر آگھڑی ہوئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خاموش احتجاج کتنا باوقار اور طاقتور ہوتا ہے۔

معائے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرخندہ نے میری طرف مڑکر کہا 'آپ باہر انتظار سیجیے۔' فرخندہ کی زندگی سے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار ایک نئی چوٹ تھی، لیکن میہ حالات خود میرے پیدا کیے ہوئے تھے، بس ڈر بیرتھا کہ اب ہمیشہ یہ انتظار باہر ہی جیٹھ کر نہ ہو۔،

فرخندہ کے نمیٹ کا نتیجہ تین دن بعد آیاتو یہ قیامت پہلی قیامت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اب ہم دونوں ہی ایک ڈوبٹی کشتی کے مسافر ستھے اور اس کشتی میں سوراخ میرا اپنا کیا ہوا تھا۔ میرے نمیٹ رزلٹ پر اس نے ایک آنسونہ تھا۔ میرے نمیٹ رزلٹ پر اس نے ایک آنسونہ بہایا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کوساتھ بٹھا کر بہت تفصیل سے بھاری کی جزیات ہے آگاہ کیا، بہت امید دلائی، دوائیں بہت با قاعدگی سے لینے کی ہدایت کی۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کا بھی کل ٹمیٹ ہوگا۔ فرخندہ کے

پین کے داستے بچے کے خوان کا نمونہ اکال کر نمیٹ کے لیے بھیجے دیں گے، دو تمن داوں میں یہ نتیجہ بھی آ جائے گا' اس ایک بنتے میں، میں نے پہلی بار فر خندہ کے جیرے پر الزلے کے آثار وکھے اور آنسواس کا دامن بھلونے گئے۔ میں نے تسلی کی خاطر اینا باتھ اس کے شانے پر رکھا تو اس نے بدن چرایا نہیں بلکہ میرا باتھ وہیں رہنے دیا۔

یے تبین دن ہم نے کا نٹول پر گزارے۔ فرخندہ ابھی تک مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔
پہلے ایک جفتہ ہم الگ کرول میں سوئے تھے۔ جب سے بچے کے خون کا نمونہ ہوا تھا، فرخندہ
نے کمرہ جیوڑ کر دوسرے کمرے میں سونا بند کر دیا تھا، لیکن ہارے درمیان شرمندگی کی دبیز کبر
ابھی آئی ہی گہری تھی۔

ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سامنے بچھی دو خالی کرسیوں پر میٹھنے کا اشارہ ویا۔فرخندہ کری کے کنارے پر بے چین می فک گئی، دونوں کہنیاں ڈاکٹر کی میز پر محکی، دہ کسی بھی نتیجے کے لیے تیارگگتی تھی۔

امیرے پال آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ بیچ کے نمیٹ کا نتیجہ منفی آیا ہے۔ ' فرخندہ کے چبرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ بھیل گئی اور آنکھوں سے پھر ساون بھادوں ہنے لگا، بجیب یاگل ہوتی ہیں بیعورتیں بھی۔

یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ دونوں کے۔۔۔۔ ڈاکٹر پہتنیں اور کیا کیا کہتا رہا۔ میں فیصوں کیا کہ کرسیوں کے درمیان فرخندہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔
'چلیں' فرخندہ نے میری طرف و کھے کر کہا۔' اب ہمیں اس نئی زندگی کے لیے جینا ہے'۔
کلینگ سے باہر نکل کر فرخندہ میری طرف مڑی۔' اب میں آپ سے جوسوال پوچھوں گی اس کا بہت سوج کر جواب و بجے گا، کہ ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔' اس کا بہت سوج کر جواب و بجے گا، کہ ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔' اگر میرا ممیٹ کروانا ضروری نہیں ہوتا تو کیا آپ مجھے اپنے نمیٹ کا نتیجہ اس دن بتا و ہے ؟' فرخندہ کے لیجے میں ایک چیلنے تھا، میں اب تک اس سوال کے درست جواب کی تلاش میں بحث رہا ہوں۔

## مولوي عبدالحق

جوانی سب پر آتی ہے، گر بعض پر ایسی کہ نظر ہما کر دیکھ لوتو ایمان ہاتھ ہے جاتا رہے۔
حمیدہ کا بھی یہی حال تھا۔ جہاں جہاں بجرائی کی ضرورت تھی ہیں وہیں پر خوب تھوپ تھوپ کر بھرا ہوا جسم ۔ کمبی چوٹی الیسی کہ حمیدہ چلتی تو چوٹی بھی اس کے سرین کے ساتھ ط ظا، ط ظاکرتی ۔
اس کی ناک میں جڑی چاندی کی کیل ایسے چہتی گویا بتی جل بچھ کر اپنے ہونے کا اشارہ دے رہی ہو۔ ہیں حمیدہ اپنے بخت سے مار کھا گئی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچا کرتے اب آٹھ برس ہونے کو آرہ ہے تیرہ برس کی عمر میں بی اس کی ماں رابعہ ماتی نے اسے الیسے گھروں برس ہونے کو آرہ ہے تیجے۔ تیرہ برس کی عمر میں بی اس کی ماں رابعہ ماتی نے اسے الیسے گھروں برس کو وادیا تھا جہاں جوان لڑکے نہ ہوں۔ پھر مولوی عبد الحق تو پیش امام تھے، اپنی ایک نوعمر بیٹی بررکھوا دیا تھا جہاں جوان لڑکے نہ ہوں۔ پھر مولوی عبد الحق تو پیش امام تھے، اپنی ایک نوعمر بیٹی اور بیوی کے ساتھ فیمل آباد کے اس چھوٹے سے محلے میں چین کی لکھ رہے تھے۔ منہ پر کمی ڈاڑھی ادر سر پرٹو پی ایسے جی تھی جیسے سریش سے چپکا دی ہو اور کاند بھے پر آیک بڑا چوخانے والا صاف۔ محلے میں عبدالحق کی بہت عزت تھی۔ دو کمروں کا ایک ایک ای گڑ پر بنا گھر تھا جس میں خوات سے گزر بسر ہورہی تھی۔ ود کمرے، چھوٹا برآمدہ اور ایک صحن۔ برآمدے اور صحن کے عرب سے برانگ خسل خانہ اور باور بی خانہ اور باور بی خانہ اور بی خانہ اور باور بی خانہ اور باتھ اس گھر میں رہ رہا تھا۔ در میان ایک خسل خانہ اور باور بی خانہ اور ایک عبدائوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا تھا۔

بیوی بہت سکھز بھی جس نے اس مکان کو گھر بنا رکھا تھا۔

معیدہ تم نے باتھ روم صاف کرلیا' عائش نے حمیدہ سے پوچھا۔ عائش نود ماشا، اللہ اب تھوں برسی کی تھی۔ آج جمعے کی چھٹی کی وجہ سے صبح سے گھر پرتھی، ورنہ عموماً اس وقت اسکول بیل ہوتی۔ ورسر سے اسکول والوں کی نسبت حمیدہ عائشہ کو زیادہ پسند کرتی تھی اور بے تکلفی سے بات کر لیتی ۔ عبدالحق اور ان کی بیوی سعیدہ تو اسے کوئی چیز چھونے بی ند دیتے۔ بس شسل خانے، جمالہ واور بوچ کی اجازت تھی۔ کسی اور چیز سے اس کا ہاتھہ مس تو اسے پاک کیا جاتا۔ میالہ واور بوچ کی اجازت تھی۔ کسی اور چیز سے اس کا ہاتھہ مس تو اسے پاک کیا جاتا۔ میں مائٹ بی بی صاف کرلیا ہے آپ استعمال کرلیں' حمیدہ نے مسکرا کر جواب ویا۔ سعیدہ کو اس کی مسکرا ہوئے ہوئی بیرت خوف آتا تھا، کم بخت مسکراتی تو بالکس کھول بن جاتی گئی۔ سعیدہ کھوزوں کی آنکھوں پر موم شکاتی پھرتی۔

اید کام کرنے والیوں کو بھلا خوبصورت ہونے کی ضرورت بی کیا ہے انھوں نے ہجید گی سے سوچا۔ گھر کے کام کاج کو وو بی اچھی ہو۔ سے سوچا۔ گھر کے کام کاج کو وو بی اچھی ہے جورگمت کی کالی اور ناک نقشے کی ہے بیتنگم ہو۔ اس محمد و باہر کے کمرے میں آج بوچا ضرور لگا دینا، جمعے کا دن ہے، مولوی صاحب سے مطفے لوگ آئیں گے قمال کے بعد۔ ا

سعیدہ یہ ہدایات دے کر باہر کے کمرے میں عبدالحق کے پاس چلی آئی، جو اس وقت اخبار کے پیچیے جھیے بیٹھے تھے۔

'حمیدہ نے عسل خانہ صاف کر دیا ہے، عائشہ نکلے تو آپ جا کرنہالیں، ورنہ نماز کو دیر ہو جائے گی سعیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

'بال نبالیتا ہوں' عبدالحق نے اخبار نیجے کیا۔ جب تک حمیدہ کام کرتی عبدالحق اخبار پڑھتے رہتے۔ اخبار کی اوٹ میں دیدول کا پردہ ہو جاتانہ نہے، دیدے کہاں گوم رہے ہیں نظر آئیں گے تو پتہ طے گانال۔

'سعیدہ بیدکڑا کاٹ کر اوپر طاق پر رکھ دور بے وتوف اخبار میں آیتیں چھاپ دیے 'اِں۔ پرچہ کیں زمین پر پڑا ہے بمجی کسی کے ہاتھ میں ہے، کچھ خیال نہیں بے حرمتی کا۔' قرآنی آیات جہاں کہیں اخبار یا رسالے میں چھپی نظر آتیں، سعیدہ آتھیں کا نے کر چوشی آنظر آتیں، سعیدہ آتھیں کا نے کر چوشی آنگوں سے دگائی پھر طاق میں رکھ دیتی۔ سال چھ مہینے میں یا تو آتھیں دفنا دیا جاتا یا سوقع ہوتو صاف ہتے یانی میں بہا دیتے کہ پاکی سے پاکی الی جائے۔ سعیدہ قینچی لینے اپنے کرے کی طرف نکل گئیں۔ حمیدہ باقی کام ختم کر کے بالٹی اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ پائینچے او نچے کرکے شلوار کے نینے میں اڑھے ہوئے۔ شفاف بنڈلیوں پر عبدالحق کی نظریں جم کی گئیں۔ بالٹی کے بوجھ سے کمرایک طرف لوچ کھا گئ تھی، جسے پھولوں سے لدی شاخ اپنے وزن سے بالٹی کے بوجھ سے کمرایک طرف لوچ کھا گئ تھی، جسے پھولوں سے لدی شاخ اپنے وزن سے جسک جائے۔ عبدالحق کے تاکہ بیر یا دھو آنے بالے کی جائے۔ عبدالحق نے بیر سمیٹ کر کری پر رکھ لیے اور اکٹروں بیٹھ گئے تاکہ بیر یا دھو آنی نے دورائی نہوجا کمیں۔ اخبار برستور ناک کے آگے دھرا تھا۔

'حمیدہ دیکھ وہ کونا تو نے جھوڑ دیا ہے' بات کسی طرح تو شروع کرنی تھی۔

' بی حمیدہ نے نگا ہیں پنجی رکھیں اور اس کونے پر دوبارہ پو چا لگاد یا جہاں ابھی چند کھے پہلے بی ہاتھ بھیر چگی تھے۔ اپنی چھٹی سیلے بی ہاتھ کھیر چگی تھے۔ اپنی چھٹی حس کو کیسے جھٹلاتی۔ دوسری طرف عبدالحق کی شرافت اور مذہبی مقام ہے بھی واقف تھی۔ وہ خود اپنے گرجا کے پادری کی شفقت و کیھ چگی تھی۔ لیکن عبدالحق ہے اسے نہ جانے کیوں بہت ؤر لگتا۔ اسے نہیں یاد اس نے بھی عبدالحق سے نظریں ملائیں ہوں۔ بعض نظریں احساس کو نگا لگتا۔ اسے نہیں یاد اس نے بھی عبدالحق سے نظریں ملائیں ہوں۔ بعض نظریں احساس کو نگا کرد بی بیں اور بعض نگا بیں انسان کے جسم کو۔ عبدالحق کی نگا بیں بعدالذکر گروہ کی تھیں، سرمدلگا کر اور قاتل بن جانیں۔

اب تو بھی کلمہ پڑھ کرسچائی قبول کرلے عاقبت سنور جائے گی عبدالحق نے اخبار نیجے کر سے تنبیہ کی۔

'بس مولوی صاحب ایسے ہی ٹھیک ہے' حمیدہ میں سوال پہلے بھی کئی مرتبہ ٹال چکی تھی۔ ہر دفعہ میسوال اس کے جسم میں سردی کی ایک پھریری سی دوڑادیتا۔

'خاک ٹھیک ہے۔اس بیوع مسے کے چکر میں بلاوجہ جہنم میں جائے گی۔اجھے بھلے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تجھے ڈرنہیں بیجسم جہنم میں جلایا جائے گا۔' عبدالحق نے جہنم میں جلنے والے اس جسم کا ایسے بغور معائزہ کیا جیسے جلنے سے پہلے آخری دفعہ دکھے رہے ہوں۔ 'بس مولوی صاحب ایسے ہی ٹھیک ہے، کام چل تو رہا ہے ممیدہ نے باکا سااحتجاج کیا۔ 'کبال چل رہا ہے۔ کلمہ پڑھ لے تو دو بول پڑھ کر کسی شریف آ دی کے ساتھ بندھ جا، ''کبال چھیرتی رہے گی۔'

ارے مولوی صاحب میدہ بلاہ جہ شرما گئی۔ اے عبدالحق کی نگاموں کی گرمی جسم کے مختلف گوشوں میں چہتی محسوس موربی تھی۔ اس نے سینے پر دو پٹ ٹھیک کیا۔ حمیدہ کا ہاتھ تیزی سے چال رہا تھا کام ختم ہوتو نکلے یہاں ہے۔

'بس تو ایک بارکلمہ پڑھ لے۔ پھرد کھے میں کس سے تیرا ساتھ جوڑتا ہوں۔ ادے کنوارا ند ہوا کوئی تجربہ کارکیا برا ہے' مولوی عبدالحق اندھیرے میں تیر چلانے میں مشاق تھے کوئی نشانہ خود سے چلے ہوئے تیر کے سامنے آ جائے تو کیا بات ہے۔

معیدہ قینجی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو حمیدہ کی سانس واپس آئی۔عبدالحق کا اخبار واپس او پر کی سمت سرک گیا۔ پو چا تقریباً ہو چکا تھا، بالٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔

'ابھی دومنٹ کری سے نہ اتریں سکیلے فرش پر قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں' نہ جانے کیوں عبدالحق کو بیوی کا لہجہ معنی خیز لگا۔

'حمیدہ یہ کوڑا بھی نکال دے میرے کمرے سے' عائشہ نے اس کو یاد دلایا۔ایک خالی تخیلی لے کرحمیدہ عائشہ سے نہ جھپ رکا۔
تخیلی لے کرحمیدہ عائشہ کے کمرے میں تھسی۔ چبرے کا روہانسا بین عائشہ سے نہ جھپ رکا۔
'کیا ہوا؟ مولوی صاحب سے ڈانٹ پڑی' عائشہ نے ہنس کر پوچھا۔ 'نہیں کہہ رہے تھے کلمہ بجرلو۔'

وكلمه بحرالو؟

'ہاں مطلب مسلمان ہو جاؤ ، میں کرسچن ہوں ناں عائشہ لی بی۔' 'ارے تو پڑھ لوکلمہ کیا فرق پڑتا ہے ، پرمسلمان تو سارے جنت میں جا کمیں گئے عائشہ نے بھولین سے کہا۔

'نہ بی بی۔ ہمارا فادر بھی یہی کہتا ہے کہ اصل میں تو سارے کر بچن جنت میں جا کیں گے،کلمہ یڑھ لیا تو پھر کر بیجن نہ رہوں گی۔' 'اچھا۔ تو بھرمت پڑھو۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے عائشہ کی عمر میں ہر بات سادہ اور دوٹوک ہوتی ہے۔

'بس ایسے ہی عائشہ بی بی اخباروں میں خبریں لگتی ہیں تو بہت ڈرلگتا ہے۔ پھر ماں تو گہتی ہے مذہب سارے التھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ببت التھے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں سب کہا۔ کرچن مسلمان ہوجا کیں ممیدہ نے اداسی سے کہا۔

'جلوا چھا اب میرے کرے کا کوڑا نکالو مجھے اپنا ہوم ورک بھی ختم کرنا ہے۔'

نہا دھوکر مولوی عبدالحق نے اجلے، صاف کیڑے پہنے اور مسجد چل پڑے۔ ابھی چند ہی نمازی جن ہوئے تھے۔ سب سے ہاتھ ملایا، خیریت پوچھی۔ اکثر نمازیوں سے وہ ذاتی طور پر والقف تھے۔عبدالحق صوم وصلوٰۃ کے پابند، عاشق رسول تھے۔ تھم نبوت کی تحریک میں لاجھیاں کھائی تھیں۔ پھر بھی انھیں فخر تھا کہ تھم نبوت کے متکروں ہے وہ نہ دبے نہ چیھیے ہے۔ اینے عقیدے اور قربانیوں کا ذکر وہ اکثر خطبوں میں بیان کرتے ۔ پنجاب کے اکثر دیگر خطیوں کے برنکس لبک لبک کرتزنم ہے خطبہ وینے کے بجائے گرجدار آواز میں تحت اللفظ میں مسلمانوں کو ان کے فرائض یاد دلاتے رہتے۔ آج بھی جمعہ کا وقت ہونے تک مسجد نمازیوں سے بھر گئی ۔ سفیں درست کراکے نماز کی امامت کی۔ خطبہ میں آج زور ناموس رسالت پر تھا۔ سویڈن کے ایک ا خبار میں حال ہی میں گستا خانہ اور اشتعال انگیز کارٹون شائع ہوئے تھے۔جس نے عبدالحق کے تن بدن میں آگ نگا دی تھی۔ انھوں نے خطبے میں اس کا اجمالی جائزہ لیا۔ ان کے لیجے کی کا ث، جملوں کی گرمی اور زورِ خطابت نے لوگوں کے دل برما دیے۔ اپنے عقیدے کی تو بین اور بے حرمتی ے لوگوں کے دل لہورو دیے۔عبدالحق سیدھے سادھے مسلمانوں کے جذبات ہے ایسے کھیلتے رے جیسے ایک بچہ گیند ہوا میں اچھال اچھال کر جب چاہے پکڑ لے جب چاہے جھوڑ دے۔ نماز کے بعد عبدالحق بہت ہے نمازیوں سے گلے ملے۔ جمع کم ہوا تو یہ بھی مسجد ہے یا ہر نظے اور گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر کوئی ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سیدھی، کی سڑک پر کوئی دوسوگز چلنے کے بعد داہنی ہاتھ پر مڑیں، پھر اندر ہی اندر دو تین گلیاں۔ تیسری گلی میں

سیدھے ہاتھ پر نکڑے ہے چوتھا مکان عبدالحق کا تھا۔ سیدھی کی سڑک ہے مڑے ہی تھے کہ حمیدہ افظر آگئی۔ عبدالحق کی سڑک اچا تک نا ہموار ہوگئی۔ حمیدہ شفیق صاحب کے گھر کا مختم کر کے نکی تھی اوراب اپنی جمونیوں کی ستی کا رخ تھا۔ حمیدہ کے ہاتھ میں سجھا خبارے بھٹے مکوے دورے نظر آرے متھے۔

ارے تو کب سے پڑھے گی عبدالحق نے اخبار کے تکڑے دیکھے کر ہو چھا۔
امولوی صاحب یہ شفیق صاحب کے گھر جھاڑو میں آرہ سے تھے، میں نے اشحالیے۔ اس
پرآپ کا وہ کلام کلھا ہے جسے آپ حفاظت سے رکھوا دیتے ہیں۔ میں نے اشحالیے کہ کل ہیگم صاحب کو دے دوں گی تا کہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ حمیدہ نے گھبرا کے اخبار کے تکزیے عبدالحق کی طرف بڑھا دیے۔

'اری نجس تو نے بیر آیتوں کو ہاتھ لگا دیا' عبدالحق نے غصے سے حمیدہ کے ہاتھ سے اخبار کے دو مکڑے چھین لیے۔

'ناپاک کردیا تونے ہمارے کلام پاک کؤ عبدالحق کی آواز بلند تھی،جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ پچھ نمازی جو گھر کو آرہے تھے، رک گئے۔ چندلوگ قریب آگئے۔ ایک صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اخبار کا ٹکڑا عبدالحق کے ہاتھ سے لیا۔

'ارے کم بخت، کر بچن، تیرا کلام پاک ہے کیا کام، جلانے جاری تھی کیا ؟'
جلد ہی ایک جیونا سا مجمع لگ گیا۔ حمیدہ اس گرداب کے مین وسط میں سہمی کھڑی تھی۔
اسے اپنی روح اس گرداب میں دھنستی محسوس ہور ہی تھی۔ ابھی تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا یا تھا۔ بس ننیمت ہی تھا کہ کسی نے پہل نہیں کی تھی۔ عبدالحق کا خطبہ ابھی لوگوں کے خون میں گردش کردیا تھا اور بیدلاوا کسی بھی لیمے بھٹ کرحمیدہ کو جسم کرسکتا تھا۔

ا چلیں جانے ویں جی۔ وہ کہتی ہے کوڑے سے افحائے تھے یہ کلڑے تا کہ ہے حرمتی نہ ہو ' ایک کلین شیو، پتاون تمیض میں ملبوس صاحب نے صلاح وی۔ بشرے سے تعلیم یافتہ لگتے تھے۔ ایک کلین شیو، پتاون کے حمایت بھی پیدا ہونے لگے، کیا تعلق ہے تمحارا اس سے۔ شمصیں کیا پتہ اس کا ادادو کیا تھا۔ کیا تمحارے باس کام کرتی ہے مختلف آوازیں اس تواتر سے انجریں ، کہ وہ صاحب غیر محسوں طریقے سے پیچھے بٹتے بٹتے اس دائرے سے باہر ہو گئے۔ اس جنون میں جو ایک آ دازمنطق اور انصاف کی الجری تھی وہ انتہا پیندی کے شور میں دے گئی۔

'میں نے بی خود سنا ہے ہی اکثر ہمارے نبیوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔'شہزادہ گلی کے تکڑ پرسائنگل کی دکان چلاتا تھا۔ کئی بارحمیدہ کو چھیٹرا، آگدی پر بیٹھ جا، آتجھے سائنگل کی سواری کروا دول۔' گر دہاں انگور کھٹے ہی نگلے۔اب سوچا حمیدہ کے دو چار جھانپڑ لگ جا نمیں گے تو اس کے حواس درست ہول گے، کیا پیتہ کچھ ہمل بھی ہوجائے۔

'نبیوں کا مذاق اڑاتی ہے اور تو چپ چاپ سنتا رہا۔ کیا زمانہ آگیا ہے۔ کیے بے غیرت مسلمان ہیں۔ سیسب قیامت کی نشانیاں ہیں' عبدالحق نے گلو گیر لہجے میں فریاد کی اور کا ندھے پر پڑے انگو پچھے سے آئکھیں صاف کیس۔ اس فریاد سے بید ضرور ہوا کہ حمیدہ کی دہی دہی اسکیاں بلند آ واز گریہ میں بدل گئیں۔ مجمع کا مذہبی جنون اب بیدار ہو چکا تھا، اور دلیل منطق یا رحم جسے جذبات اس پر الٹی جلتی کا کام دے رہے تھے۔

اس سے پہلے کہ جمع ہے قابو ہوتا کسی نے رائے دی کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے تا کہ ناموں رسالت کی شان میں گستانی کی قرار واقعی سزا ہے۔ حمیدہ کا رونا اب بین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جمع کو اس کے خدا اور رسول کا واسط دے رہی تھی۔ اپنی ہے گناہی کی قسمیس کھاتی، روتی جاتی جاتی ہے جمع اب بڑھ کر جلوس بن چکا تھا۔ ایسے میں کسی من چلے نے حمیدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک کی طرف گھینا شروع کر دیا۔ حمیدہ نے اپنے بیرز مین پرالیے گڑو دیے جسے کوئی قربانی کا جانور مذرج خانے کو دیکھ کر جم جائے۔ اس سے لوگوں کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ جسے کوئی قربانی کا جانور مذرج خانے کو دیکھ کر جم جائے۔ اس سے لوگوں کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ اس جو دو تین لوگوں نے ل کر گھسیٹا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ان کے پیچھے گھٹتی چلی گئی۔ اس طرح جمجمع اس کوگھسیٹ کر تھانے تک لے آیا۔ یہاں تک آتے آتے کھال جگہ جگہ ہے چھل پچی طرح بھی اور کئی جگہ سے نون بہد رہا تھا۔ کپڑے گئی جگہ سے بھٹ چکے تھے، آنووں کا ذخیرہ بھی شاید خرج ہو چکا تھا۔ اس کا دھول زدہ چرہ، ماتھے پر خون کی پپڑیوں اور بالوں میں اڑتی شاید خرج ہو چکا تھا۔ اس اس کا دھول زدہ چرہ، ماتھے پر خون کی پپڑیوں اور بالوں میں اڑتی خاک سے ایک ایک تھی۔ ایک الیک تھور بیش کر رہا تھا کہ تھانے دار کو یقین ہو گیا کہ اسے سانوں کے پیچھے خاک ایک الیک تھی۔ ایک الیک تھور کی گا

تفانے وار معاملہ فہم تھا۔ پیچیلے ہیں برس سے اس تھانے پر معمور قبا۔ اس کا ایک سسرالی وزیر حکمروں پارٹی کا جیالا ورکر نہ ہوتا تو بہت پہلے اس کی تبدیلی ہو پکی ہوتی۔ فیصل آباہ میں اس محلے سے متصل صنعتی ملاقہ تھاجو اس قبانے کے وائر ؤ افتتیار میں آتا تھا۔ اس جغرافیائی حقیقت لے اس تھانے کوسونے کی کان میں تبدیل کر و یا تھا۔ تھانے وار علاقے کے اکثر معززین سے بنو پی واقف تھا۔ اس نے عبدالحق کو پیچان کر انجھیں سلام کیا اور ان کے باتھ کو بوسہ ویا۔ اس منہرک چیزیں بوسے سے گناہوں کو چیزان کر انجھیں سلام کیا اور ان کے باتھ کو بوسہ ویا۔ اسی منہرک چیزیں بوسے سے گناہوں کو چیس کر سلیت پھر صاف کر ویتی ہیں۔

' کیا بات ہوگئی مولوی صاحب،آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلوالیا ہوتا۔'

انتحانے وار صاحب، اس بدبخت نے تو ہینِ رسالت کی ہے۔ اس جہاد میں حصہ لیمنا ہمارا فرض تھا۔ تھانے تک کا یہ سفر تو جنت کی کنجی ہے۔ اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ عبدالحق کا وقار، دبدبداورسکون ویدنی تھا۔ مساۃ حمیدہ کی گریہ وزاری، اس کی ظاہری حالت، پھٹے کیئر سے اور تشدد کے نشانات سے وہ بالکل بے نیاز نظر آتے تھے۔ جہان دیدہ تھانے دار کے ماتھے پر قکر کی کیکیری شمودار ہوگئیں۔ معاملہ سجیدہ تھا۔ اس کا خیال تھا چوری یا زنا کا کوئی معاملہ ہوگا کی تھے آلدنی کا ذریعہ ہے گا، مگر یہاں دریا درازیادہ گہرا تھا اور مگر مجھوں کا رائے۔

ابندير، پرچه كاك كربند كربحكي اے۔

نائب صوبے دارنذیر نے مساق حمیدہ کو قانونِ پاکستان کی کئی دفعات کے بوجھ تلے وفن کر کے اس کی لاش کوسلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔

'اب آپ اوگ جائیں، یہاں سے قانون کا لمبا ہاتھ انصاف سے معاملہ سنجال کے گا۔'
تخانے دار نے رئے رٹائے چند جملے و ہرا دیے۔ پچھ لوگ سکون کا سائس لے کر چل پڑے۔
پچھمن چلے جو آس پاس منڈ لا رہ جنے اور تماشہ ادھورا چھوڑ نے سے گریزال ہے انھیں نذیر
نے ڈرا دھرکا کے چلتا کیا۔ مولوی صاحب اور ایک دومعززین کو تھانے دار نے روک لیا۔
'مولوی صاحب معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ یہ بد بخت اپنی جان سے جائے گی' تھائے دار
نے غور سے عبدالحق کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

'ایسے مردودوں کا لیمی انجام ہونا چاہیے، کئی عینی شہادتیں موجود ہیں' عبدالحق اپنے موقف پر قائم ستھے۔

'آپ تو مولوی صاحب بین اس مسئلے میں کوئی گنجائش لگلتی ہے تو ذراغور کریں۔ میں اس کی برادری سے معاملہ کرلوں گا۔ مسجد کی تغییر و آرائش میں بہتری آسکتی ہے۔' تھانے وار نے معنی خیز سے انداز میں ایک گول مول سابیان واغ و یا۔' ایک وفعہ ایف آئی آر کٹ گئی تو معاملہ ہم دونوں کے ہاتھ سے نکل حائے گا۔'

عبدالحق چپ تھے۔ان کا تذبذب دیکھے کرتھانے دار کی ہمت بڑھی۔ 'کوئی صورت تو ہوگی معافی کی مولوی صاحب؟' 'معافی کی گنجائش تو نکل عکتی ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لے۔' ''کیا مطلب؟'

'مطلب یہ ہے تھانے دار کہ اگر یہ بدبخت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو جائے اور سچے دل سے تو بہ کر سلمان ہو جائے اور سچے دل سے تو بہ کر لے تو میرا مالک بڑاغفور الرحیم ہے وہ یقینا اس کی لغزش کو معاف کرے گا۔' مقانے دار کو لچک اور گنجائش ملی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔

'آپ کی اجازت ہوتو ابھی میں پرچہ نہ کاٹوں۔ مجھے اس کو سمجھا لینے دیں، ہمارے سمجھا نے دیں، ہمارے سمجھانے ہوئی دیں سمجھانے سے تو لوگ دین کیا ولدیت تک بدل لیتے ہیں، پھر میں اس کی برادری ہے بھی ذرا معاملہ کرلوں گا۔'

' ٹھیک ہے تھانے دارصاحب، یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا تواب آپ کو بھی پار لگا دے گا' مولوگ صاحب نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر لوث آئے۔ شام تک بی خبر محلے تو کیا سارے شہر بلکہ صوبے بھر میں پھیل چکی تھی۔ متضاد خبریں تھیں۔ تھانے دار کا موقف بی تھا کہ ابھی معاملہ صاف نہیں ہے۔ شہادتیں اکٹھا ہور ہی ہیں کہ مسماۃ حمیدہ مجد سے چوری کر کے بھاگ رہی تھی یا جیسا کہ کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں، گتا نے رسول ہے۔ تھانے میں وہ رات بہت مصروف رہی۔ تھانے دار کا خیال تھا معاملہ آسان ہوگا۔ حمیدہ کو نہانے کی اجازت دی گئے۔ اس کی چوٹوں پر لال دواتھو پی گئے۔ کھانے کی ٹرے حمیدہ نے ویے جی واپس کر وی۔ تذیر اور وہ سپاجی جا کر بستی سے حمیدہ کے باپ اور وہ تین رشتہ واروں کو بالا السنے۔ تھانے وار نے معاملہ صاف بیان کر ویا۔ حمیدہ نے رسول خدا کی شان میں سستافی کی ہے، کئی شہاوتیں موجود ہیں، اس جرم کی سزا موت ہے۔ کوئی ماں کا امال، کوئی وکیل کوئی سپاستدان اس کو نہیں بچا سکے گا۔ بیخنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ حمیدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجائے ، تو ہہ کر کے معافی مائے اور دو لاکھ کا جرمانہ تھائے وار کو اوا کرے اس صورت میں برا کھی ہے۔

تھانے وار نے پہلے حمیدہ کو سمجھایا، پھر دھمکایا، پھر ایک دولتر ول بھی لگوا دیے۔ حمیدہ کی براوری پہلے تو یہ من کر پھرا گئی۔ پھر جب یہ ابتدائی شاک گزر گیاتو پوری برادری حرکت میں آگئی۔ حمیدہ کے بال باپ، سمھی ساتھیوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ حمیدہ پر ایک چپ طاری تھی۔ وہ معانی مانگے اور ناکردہ گنا ہوں ہے تو بہ کرنے پر تیارتھی گرکلمہ پڑھنے سے الکاری۔

"سب کے سامنے پڑھ لے نیک بخت، دل کا حال یبوع میں جائے ہیں اس کے گرجا کے اس کے گرجا کے اس کے سرح اللہ کے گرجا کے اس کے سمجھایا۔ اس نے پاوری سے اسکیے میں ملنے کی ورخواست کی۔ اگر اس ملاقات سے کلمہ پڑھنے کی کوئی صورت نکل سکتی تھی تو تھانے دار ہر سبولت دینے کو تیار تھا۔ حمیدہ اور پادری کی ملاقات کا انتظام ہو گیا۔

'فادر معاملہ اتنا نازک ہے کہ میں کل سے زیادہ اس کو نال نہیں سکتا۔ ملک کا پریس اس کی بوسونگھ جگا ہے۔ سیاستدان اپنی دکان جبکانے کے لیے کل سے بیان داغنے لگیس گے، بس آج کی رات ہے تمحارے یاس۔ 'تحانے دارنے یادری کوخبردار کیا۔

' پادری نے حمیدہ کے گئے میں ایک صلیب کے نشان کا ہار ڈال دیا۔ اسے سمجھایا کداگر وہ جان بچانے کے لیے جموٹ بول دے، کلمہ پڑھ لے تو یقیناً مسے اسے معاف کریں گے۔ پر سسی اور شہر جلی جانا، لوگ بھول جاتے ہیں۔' سب پچھین کر حمیدہ نے صرف ایک سوال کیا۔ ''جولی فادر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کلمہ پڑھ لیتے ؟'

'میری بات اور ہے حمیدہ ، میری بات اور ہے ، ابھی بات تیری ہور بی ہے۔' 'میری بات بھی اور ہے فادر۔ میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ بیکلمہ نہیں ہوگا بیا عبدالحق کے

سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔'

حمیدہ کی بات پادری کی سمجھ میں نہیں آئی ہمیدہ کے ماں باپ کی پیکی نہیں تھمتی تھی۔ 'صدے ہے اس کا دماغ ماؤف ہو چکا ہے' فادر نے تھانے دار کو سمجھایا۔' دو چار روز اور مل جاتے تو شاید۔۔'

'معاملہ میرے اختیارے باہر ہے فادر کل سے بید اخبار اور ٹی وی والے اس جھٹ کے لوگوں سے خود پوچھ کچھ کریں گے اور پھر مجھ پر بید الزام آئے گا کہ مجرم کو پناہ وے رہا ہول' تھانے دار نے رکھائی اور بے رخی سے کہا۔

صبح تک تھانے کے باہر سیحی برادری کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کچھ بیٹے تھے کچھ وہیں درختوں کے پاس بیٹے الگا کر بیٹے گئے تھے۔ تھانے دار نے مولوی عبدالحق کو بلا بھیجا۔ حمیدہ کے باپ نے اپنا صافہ عبدالحق کے بیروں میں ڈال دیا۔ عبدالحق صافے کو بھلانگ کر تھانے دار کے کمرے میں داخل ہوگئے۔

محیدہ کلمہ پڑھ لے تو کوئی صورت نکل آئے گی' انھوں نے دروازے سے پلٹ کرحمیدہ کے باپ کوتسلی دی یا چیلنج کیا۔

'مواوی صاحب اس بد بخت کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اسے پچھ پتانہیں اپنے انجام کا۔معانی مانگنے کو تیار ہے مگر کلمہ پڑھنے ہے انکاری ہے۔'

'ویکھا، دیکھا' عبدالحق برا انگیختہ ہو گئے۔' ہم نے اسے سزا دلوانے میں پہلے ہی چوہیں گھنٹے کی تاخیر کر دی ہے، خدا ہمیں معاف کرے۔ اس جیسی مردود کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔' عبدالحق کو مزید یہاں کھم رنا ہے کارمحسوں ہوا۔ وہ تھانے سے باہر نکلے تو اخباری نمائندوں کا ایک گروہ ان کا منتظر تھا۔

'یہ گتاخ رسول ہے اور تو بین رسالت کی سزا موت ہے۔ اس نے بہت کی شہادتوں کی موجودگی میں میدنا پاک حرکت کی ہے اور ابھی مید بیان و یا ہے کہ وہ اس پر نادم بھی نہیں۔ ہم اسلام کا نام اونچارکیس گے۔ یہ صیبہونی سازش ہے، میدائی سلسلے کی ایک کڑی ہے جوسویڈن سے شروع

اوا تھا عبدالی کا جوش اخباری لمائندوں کے قلم کے ذریعے صفیر قبال پر منظل ہور ہا تھا۔
حمیدہ کا مقد مد صرف ایک ہفتہ چا۔ اسٹ گوانوں کی موجود گی جس استفافہ کا کیس والنج اور مضبوط تھا۔ وفاق شرق عدالت کی طرف سے اس کی مزائے موت کی انتیل بھی مستر و بوگی۔ جس دن حمیدہ کو مزائے موت ملی فیصل آباد میں منعائی تقسیم ہوئی اور عوام نے سکون کا میانس لیا کہ ایک نامراد درمالت این انجام کو بہنجا۔

عبرالحق اب بھی پیٹھک میں اخبار پڑھتے ہیں مگر گود میں رکھ کر۔ اب گھر کی صفائی عائشہ اور سعیدہ کرتی ہیں کہ بستی کے خاکروب گھرانے ان کے گھر کام کرنے سے انکاری ہیں۔ فی الخال عبدالحق اپنی گند خود افخا رہ ہیں۔ آج بھی اخبار پڑھ کر تکھے کے نیچے رکھا اور جمیل صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھانے ان کے گھر بھی گئے۔ دالان میں بیٹو کر جمیل صاحب سے باتی کر سے بھے کہ ایک ادھیڑ عمر کی کام کرنے والی عورت جماز واور پوچا لے کر نمودار ہوئی۔ باتی کر سے بھے کہ ایک ادھیڑ عمر کی کام کرنے والی عورت جماز واور پوچا لے کر نمودار ہوئی۔ باتی سے کہو کلمہ پڑھ لے، ورند دوزخ کی آگ میں جان کی جائے گئے۔ وووں اس سے بہو اب دیتے ما کی کے ہاتھ سے جماز وگر پڑی۔ وہ دونوں اس سے بہو اب دیتے ما کی کے ہاتھ سے جماز وگر پڑی۔ وہ دونوں باتھ جواز کر گھڑی ہوگئی آواز میں بولی

ا نجرول گی، بحرول گی، جوکلمه بولو مجرول گی اور نبی جی گی عزت بھی کروں گی، بس مجھے زندہ رہنے دینال

## مسابقت

نیویارک شہر کے دو بڑے بین الاقوامی ایر پورٹ ہیں، لا گارڈیا اور جان ایف کینیڈی
ایر پورٹ ۔ ان میں سے جان ایف کینیڈی کے نوٹرمینل ہیں۔ انسانیت کا ایک سیلاب ہے جو ہر
دوز اس ایر پورٹ سے گزرتا ہے۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق روزانہ ایک لاکھ سے زیاوہ
مسافر اپنے رخت سنرکی طناہیں تھینچ ہیں۔ اذن سفر ہو یا اختتام سفر اور بہت سے مسافروں کے
لیم منزل کی طرف گامزن۔ ذرا سستا کے پھر منزل کی طرف گامزن۔ ذرا دیر ایک کونے میں
میٹھ کر دیکھیے، ہر چرد اپنی ایک مکمل داستان ہے۔ بچھ چروں پر پالینے کی خوثی ہویدا ہے تو بچھ
انجانی را ہوں اور امتحانوں کے خوف سے کشیدہ۔ چند چرے آنسوؤں سے تر ہیں کہ انبول سے
انجانی را ہوں اور امتحانوں کے خوف سے کشیدہ۔ چند چرے آنسوؤں سے تر ہیں کہ انبول سے
انجانی دا ہوں اور امتحانوں کے خوف سے کشیدہ۔ چند چرے آنسوؤں کے اسرار سے بردہ
انجانی دا وقت آرہا ہے۔

انسانوں کے اس سیل روال میں عاطف اور حمیرا لی آئی اے کی پرواز سے فرمینل چار پر
اترے۔خوشی دونوں کے چبروں سے عیاں تھی۔ اس جوڑے کو رشتہ از دواج میں جڑے ابھی
ایک ہی ماہ ہوا تھا۔میڈ یکل کا لج کے آخری سال میں پچھالیی دوشی ہوئی جو بہت جلد جاہت
میں بدل گئی۔ ہاؤس جاب سے پہلے ہی دونوں رشتہ از دواج میں بندھ چکے تھے۔ امریکہ میں

نریننگ، مالی ترتی اور گرمین کارژ دونول ہی کا خواب تھا۔ اور اب بیہ خواب ایک تابناک مستقبل کی پہلی سیرضی کی شکل میں سامنے تھا۔

' مجھے فارم دو، میں تجر دول' عاطف نے حمیرا سے اس کا یاسپورٹ لے کر اس کا اور اپنا امیگریشن فارم بجرویا۔ گوحمیرا نے فارم بجرنا شروع کر دیا تھا، بجربھی عالفف نے فارم اس کے ہاتھ سے لے کرخود بھر دیا۔ ساجی ترقی اور معاشرتی ہم آ ہنگی کا ایک دلچسپ میزان غالبًا یہ ہوسکتا ہے کہ مؤک پر آپ جائزہ لیں کہ کتنی گاڑیوں میں خواتین ڈرائیور ہیں جب کہ مرد برابر ہیں مسافر بنا ہیضا ہو۔ یا ایر ایورٹ پر شار کیا جائے کہ کتنے مرد اپنی عورتوں سے فارم لے کر خود مجر رہے ہوں۔ عاطف نے فارم بھر کے تیز تیز سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ دونوں امریکہ میں واخل ہوئے والے تھے۔ ابظاہر جدید معاشرتی طرز جمہور کا علمبردار امریکہ، ترتی خوش حالی اور بہتر مستقبل کا ضامن امریکہ۔ بہتر مستقبل کی تعریف کا انحصار افت پر ہے۔لیکن یہاں پہلے امیگریشن کا مرحلہ درکار تھا۔ امیگریشن کی بائیس کھڑ کیاں تھیں ۔ ہر کھڑ کی کے سامنے پُرامید چېرول کی ایک طویل قطار په مناطف اورهمیرا کو پیها تنظار قطعاً برانبیں نگا۔ بلکه ول میں ایک فخر کا سا احمال تھا کہ ہم اس قطار میں کھڑے ہیں جو سیدھی ارم کے دروازے کی طرف تکلتی ہے۔ دونوں نے مسکرا کے آیک دوسرے کی طرف طمانیت بجری نظر ڈالی۔ جیسے آپ کسی سکنل پر گاڑی کو روكيس اورآب كے برابر ميں آكر جو گاڑى كھڑى ہواس كا بھى وبى رنگ و ماؤل ہو جو آپ كى کار کا ہو۔ دونوں گاڑیوں کے مالکان ایک دوسرے کی جانب ایک فخر اور طمانیت بجری نظر ڈالتے ہیں ۔ واو آپ کا ذوق بھی میری طرح اعلیٰ ہے، یا آپ بھی میری طرح خوش نصیب ہیں۔

'آپ کا نام؟'امیگریش افسر کی آواز نے دونوں کواپی اپنی خیالی دنیاؤں میں جگا دیا۔ 'میرا نام عاطف حسین اور ان کاحمیراحسین' عاطف نے دونوں کی طرف سے جواب دے دیا۔

'آپ کوئی ممنوعہ شے لے کر آرہی ہیں امیگریشن افسر نے بھر حمیرا سے براہ راست سوال کیا۔ 'نہیں' اس سے پہلے کہ تمیرا جواب دیتی ، عاطف بول پڑا۔ 'نحیں انگریزی آتی ہے؟' امیگریشن افسر نے طنز پیسرزنش کی۔ 'جی، جی' عاطف کچھ خفیف سا ہوا اور بیوی کو ٹہو کا دیا۔ جیسے کہدر ہا ہو کچھ بولو بھی ، کہیں تمحارے چکر میں ویزامنع نہ ہو جائے۔

ایر بورٹ سے باہر نکلے تو دونوں بھونچکے رہ گئے۔ باہر جانے کے دروازے کے سامنے و بی کراچی ایر بورث کا منظر تھا۔ ساڑھیاں، شلوار قمیض اور رنگ برنگ ڈویٹے۔سینکڑول یا کشانی اینے رشتہ وارول کو لینے ایر پورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ لی آئی اے کی پرواز کے وقت نیویارک ایر بورٹ کا فرمینل جار ، کراچی ایر بورٹ میں بدل جاتا ہے۔ ہر عمر کے بیجے، گود میں جمئتے سے لے کر اڑکین کو خیر آباد کہنے والی عمر تک کے بچے۔ بروکیڈ کے جمیر، چیخی رنگول کی تمیضیں اور ان پر کہیں کہیں ہے جوڑ شلواریں۔چوڑیوں سے بھرے ہاتھ۔جن جوڑوں کے ساتھ بیچے ہیں وہ اکثر ماؤں کی گودوں میں لدے ہوئے۔مردحضرات سگریٹ بجھانے کے ڈرم کے پاس جمع ہیں۔ حمیرا کے آ گے جنوبی ہند کا ایک نوجوان مسافر تھا۔اے ویکھتے ہی ایک لڑکی آ گے بڑھی اور جھک کر اینے بی کے قدم چھولیے۔ مرد نے چور نظروں سے آس یاس ویکھا کٹین کوئی متوجہ نبیں تھا۔ اس نے اشارے ہے لڑکی کو کھڑے ہونے کی اجازت دی۔حمیرا ابھی اس بوجا کوسمجھ بھی نہیں سکی تھی کہ زبیر کو آ گے بڑھتے و کچھ کر اس کی توجہ بٹ گئی۔ زبیر ، عاطف کا بچپین کا دوست تھا۔ امریکہ میں تین سال ہے مقیم۔ اس نے زور دے کر اور اپنی کا میابیول کے قصے سنا سنا کرعاطف اور حمیرا کی رہی سہی جیکھا ہث دور کر دی تھی۔ زبیر کی کمبی، چیکیلی، کالی گاڑی لانگ آیلینڈ کی ہائی وے پر فرائے بھرنے لگی۔سڑک کے دونوں طرف سبزے کی بھر مارتھی ، گویا درو دیوارے اہل رہا ہو۔ دوروبیاونچے چنار اورصنوبر کے درخت۔ اتنے قریب قریب اور گھنے کہ درمیان میں روشنی کا گز ربھی مشکل ہو جائے۔جب گاڑی زبیر کے گھر کے سامنے رکی عاطف اور حنا متاثر ہوئے بنا ندرہ سکے۔ایک خوبصورت بنگلہ، سامنے گاڑی کے بورج کے ساتھ ساتھ خوشما رنگوں کے پھول بہار دکھلا رہے تھے۔ سبز گھاس کے بیتے اس طرح ایک بی قد کے تھے

جسے مال نے ناپ کر لگائے ہوں۔

'ایک دو سال میں انتاء الله میرا گھر بھی ایسا ہی ہوگا'۔ عاطف نے دل میں سو جا۔

رو چار دن زبیر کے ساتھ رہ کر دونوں میاں بوگ ایک جھونے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوگئے۔ اب دونوں نے جز وقی نوکری کر لی ادرامتحان کی تیاری میں جت گے کہ نیو یارک میں السنس مل جائے تو اپنی ڈاکٹری کے جو ہر دکھا سکیں۔ امریکہ آنے والے ہر ڈاکٹر کو امریکی حکومت کا ایک امتحان پاس کرنا پڑتا ہے تا کہ بیرونی ملکوں سے آنے والے ڈاکٹردل کی ایک بی معیار پر جانچ ہو سکے۔ امتحان خاصا سخت ہوتا ہے حمیرا اور عاطف دونوں نے جان تو زمخت کا۔ بیوں کے جمہیلوں سے فی الحال وونوں آزاد تھے۔ نیو یارک میں ابھی ایسامیل ملاپ بھی نہیں ہوا بھا۔ اس لے دے کر زبیر سے ملتے یا اس کے توسط سے دو تین پاکستانی گھرانوں سے یاد اللہ ہوگئی تھی۔ تقریباً تین ماہ کی تیاری کے بعد دونوں امتحان میں بیٹھے۔ شوکی قسمت حمیرا تو پاک ہوگئی لیکن عاطف کا بھیجہ خاطر خواہ نہ آیا۔ جب بھیجہ آیا حمیرا اس وقت نوکری پرتھی۔ ڈاکٹری استحان کا یہ تھیجہ یو ایس نیوز کے درمیانی صفحوں میں شائع ہوتا ہے۔ جمیرا ہے چینی سے انتظار کرتی رہی گئین عاطف کا فون نہ آیا۔ عاطف گھر پر تھا اور نہیجہ اے بی دیکھنا تھا۔ آخر حمیرا سے رہا نہ گیا اوراس نے اسٹر کے مالک سے اجازت لے کرگھر فون کیا۔

عاطف کیا ہوا، رزائ آیا؟ تم نے فون ہی نہیں کیا۔

' ہاں مبارک ہوتم پاس ہوگئیں' عاطف کی آ واز میں خوشی یا گرم جوشی کا فقدان تھا۔ 'اورتم ؟' حمیرا کا ذہن ابھی تک اس چید گی کونہیں سمجھ سکا تھا۔

' مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے پانچ سوال حجوث گئے تھے۔ میرا نام نہیں ہے اخبار میں' عاطف بہت اداس کہے میں بولا۔

'او و' حمیرا کی سمجھ میں نہیں آیا اور کیا کہے۔ اب اس کا گھر جانے کو دل نہیں جاہ رہا تھا۔ عاطف کا سامنا کیسے کرے گی۔ اے اپنی خوشی بھی پھیکی محسوس ہوئی ،محتوں پر بہت غصد آیا۔ گھر پہنچی تو زبیر کی گاڑی بھی اسی وقت ان کے ایار شمنٹ کے سامنے رکی۔ حمیرا دانستہ سیجھ آ ہتہ قدم ہوگئ کہ زبیر کی موجودگی بین عاطف ہے سامنا آسان ہوجائے گا۔ وہ جو زبیر کی وقت ہے وقت آ ہتہ قدم ہوگئ کہ زبیر کی موجودگی بین عاطف ہے سامنا آسان ہوجائے گا۔ وہ جو زبیر کی وقت ہے وقت آبد ہے تنگ ہونے گئی تھی ، اس وقت زبیر کو دیکھ کر دل بین سکون کا سانس لیا، زبیر کے استفسار پر اس نے رزلٹ کی تفصیل بتا دی۔

'اد مبارکاں ، مٹھائیاں بھٹی مٹھائیاں ٔ زبیر نے عاطف کو مبارک باد دی۔' اویے تیری شکل کیول اتری ہوئی ہے' زبیر نے عاطف کو ڈانٹا۔' بھالی تیرے سے زیادہ قابل نکلی ہے اس لیے؟' عاطف کے چبرے کا رنگ بدل ساگیا۔ زبیرانی دھن میں بولے جار ہا تھا۔

'چلوتم لوگول کی مشکل آ سان ہوئی۔ ایک کام کرے، دوسرا لگ کر پڑھائی کرے پچر تخان دے۔'

ز بیر کے جانے کے بعد عاطف نے حمیرا کو مبارک باد دی۔ حمیرا کو واقعی بہت افسوں تھا کہ عاطف کا امتحان نہیں نکل سکا۔ وہ رویزی۔

' مجھے بالکل خوشی نہیں ہو ربی۔ اس سے تو اچھا تھا میں فیل ہو جاتی اور آپ پاس ہوجاتے۔'

عاطف نے حمیرا کی بات کی تر دید ضروری نه جانی۔

'تم اب فورا نوکری شروع کردو۔ میرے انتظار میں نہ بینھ جانا۔' عاطف نے یوں سمجھایا جیسے کسی اُن ہونی کی اجازت دے رہا ہو۔

حمیرا کو قری ہیں ہیں نوکری مل گئے۔ عاطف نے اپنی نوکری جھوڑ دی اور سارا دھیان پڑھائی پر لگاویا، حمیرا کو محسوس ہورہا تھا کہ نتیج کے بعد سے عاطف کے حوصلے میں وہ بات نہیں رہ گئی۔ حمیرا کی شعوری کوشش ہوتی کہ مریضوں اور ہمیتال کے بارے میں زیادہ گھر میں گفتگو نہ کرے۔ گواس کا دل بہت چاہتا کہ عاطف سے امریکہ اور پاکستان کے ہمیتالوں، میں گفتگو نہ کرے۔ گواس کا دل بہت چاہتا کہ عاطف سے امریکہ اور پاکستان کے ہمیتالوں، طریقۂ علاج، اوویات ہر چیز کے بارے میں خوب گفتگو کرے۔ گر عاطف نے بھی زیادہ دلچیں طریقۂ علاج، اوویات کی چور بنی ہوئی تھی۔ حمیرا کی نوکری بہت سخت تھی لیکن اس نے عاطف کی پڑھائی اور ضروریات کا پورا خیال رکھا۔ جب بھی گھر پر ہوتی، عاطف کو اٹھنے نہ عاطف کی پڑھائی اور ضروریات کا پورا خیال رکھا۔ جب بھی گھر پر ہوتی، عاطف کو اٹھنے نہ

ویق بیائے بنا کر دینا، ہر کام خود بھاگ بھاگ کے کرنا۔ چھٹی کے دن کھانا بنا کرفرن میں رکھ ویتی کہ عاطف گرم کر کے کھا لیے اور اس کی ٹوکری کی وجہ سے عاطف کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ رہے ہے۔ معمد تند میں بھی جن سی میں اور اس کی توکری کی وجہ سے عاطف کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔

ای تگ و دو میں تمین ماہ کچر گزر گئے اور عاطف کے امتحان کا دفت آگیا۔ ماطف نے بحق بہت محنت کی تھی۔ گھڑی سامنے رکھ کر اکثر سوالات کی مشق کرتا کہ امتحان وقت پر ختم جوجائے اور کوئی سوال رہنے نہ پائے۔ پر ہمونی کوکون ٹال سکتا ہے۔ عاطف اس دفعہ بھی امتحان میں فیل ہوگیا۔ اب گھر کی فضا میں ایک تناؤ سا رہنے لگا۔ ادھر حمیرا کی ہمپتال میں مصروفیات بردھتی حاربی تھیں۔

'واقعی گھر دامادر بہنا کیسا ہوتا ہوگا۔' عاطف نے کن بارسوچا۔ حمیرا سے پہنے مانگتے اسے بہت ججہ بوتی۔ جب میں کمار ہا تھا توحمیرا تو بہت آسانی سے جھ سے پینے مانگ لیتی تھی بلکر لا جھڑ کر اور جھیا لیتی تھی، اس نے کئی بارا سے آپ کو یاد دلایا۔ ویسے حمیرا خود کوشش کرتی کہا ہی اور ہت نہ آئے، اس نے دونوں کا مشتر کہ اکاؤنٹ رکھا تھا۔ عاطف کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتا یا ضرورت ناگزیر ہو جاتی تو گھنٹوں ہمت جمع کرتا۔ ادھر اُدھر کی با تیں کرنے کے بعد یہ بل بھی عبور ہوجا تا یہ حمیرا پڑھی لکھی لڑکی تھی، شوہر کی اندرونی جنگ سے آشا۔ لیکن بھی عاطف پر ظاہر نبیل ہونے دیا۔ عاطف نے ایک بار پھر نوکری کر لی۔ اس دفعہ ایک اسٹور میں چوکیدار کی فیرک مل سے آرور دیا کہ چوکیدار کی فودداری کا سوچ کر اس نے مقدور بحر مخالفت کی کہ نوکری کی ضرورت کیا ہے، بچر عاطف کی خودداری کا سوچ کر اس نے مخالفت ترک کر دی۔ اس نے بہت زور دیا کہ چوکیدار کی بجائے سے ہیں بہت اچھے جے اور زیادہ وقت بھی ہیتال میں ٹیکنیشین کی نوکری دلوا دے، جسے بھی بہت اچھے جے اور زیادہ وقت بھی ہیتال میں گزرتا۔ گر عاطف نے اس شدورہ سے انکار کیا کہ دوہ ڈری گئی۔

تیسری مرتبہ فیل ہونے کے بعد تو گھر کا ماحول ایسا ہو گیا جیسے گھر میں کسی کا انقال ہو گیا ہو۔ اس دن عاطف گھر نہیں آیا۔ رزلٹ دیکھنے کے بعد میلوں پیدل جبتا رہا۔ حمیرا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں وہ اب ان سب کا ذمہ دار حمیرا کو تخمیرا چکا تھا۔ امریکہ میں ڈاکٹری کرنے کے بعد حمیرا کی شخصیت میں ایک عجیب تکھار اور اعتباد آگیا تھا۔ جب کہ عاطف کو لگنا دیواریں اس پر بند ہورہی ہیں۔ دماغ بالکل خالی تھا، کسی بھی

ایچھے یا برے خیال سے مبر ا۔ وہ چلتا رہا۔ قدم خود بہ خود میکا نکی انداز میں اٹھ رہے تھے۔ پیدل چلتے چلتے زبیر کے گھر جا پہنچا۔ وہی مبزہ زار جو اسے پہلی نظر میں مانند بہشت نگا تھااب بالکل پھیکا اور بے رونق لگا۔ زبیر اس گرم جوثی سے ملا۔ مگر عاطف کو اس کا انداز معاندانہ اور رسی سالگا۔ زبیر نے بٹھا یا، رزلٹ کا ذکر تک نہیں کیا۔

عاطف صوفے پر پنیم دراز سا ہو گیا، داہنا ہاتھ سرکے پیچھے، بایان پتلون کی جیب میں۔
'میں دائیں جارہا ہوں' یہ جملہ دہ نہ جانے کب سے کس سے کہنا چاہ رہا تھا۔
'پاگل ہوئے ہو؟' زبیر نے فہمائش کی۔ کتنا بیبہ لگا کر بیباں آئے تھے۔ یاد ہے ۔
شہر میں آگر پڑھنے والے بجول گئے
کس کی ماں نے کتنا زبور بیچا تھا
زبیر نے ماحول کی شجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔
'میں نے بہت سوچا ہے، بس میں واپس جارہا ہوں' عاطف اڑا رہا۔
'کوئی ادر کام کرلو، پھر حمیرا کا اتنا شاندار کلینک چل رہا ہے۔ اس سے بات کی ہے تم نے؟'
'میں مجھے پہتہ ہے وہ کیا کے گئ عاطف سب سوال و جواب اپنے آپ سے پہلے بی کر

چڪا تھا۔

'واقعی، شمیں پتہ ہے وہ کیا کے گئ زبیر نے طنز کیا۔'عاطف ابتم پاکستان میں بھی اتنا نہیں کما سکتے جتنا یہاں کما سکتے ہو۔ کاروں کا شوروم کھول لو۔ فارمیسی کھول لو، پچھ اور کام کرلو، بھاڑ میں گئی بیدڈاکٹری' زبیر نے سنجیدگی سے اپنے دوست کومشورہ دیا۔

' بچھے پت ہے یار، لیکن بات پیسے کی نہیں ہے۔ پیسے توحمیرا کافی کمارہی ہے جوہم دونوں کے لیے کافی ہیں' عاطف کی مستقل مزاجی زبیر کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

'بچرکیا مئلہہ؟'

الم نہیں سمجھو کے عاطف نے ٹالنے کی کوشش کی۔

'تم سمجھانے کی کوشش تو کرو۔ اور نہیں تو حمیرا کے کیریئر کی سوچو۔ وہ اتن کا میاب جارہی ہے۔ وہاں جاکراس کا کیریئر صفر سے شروع ہوگا' زبیر نے ہمت نہ ہاری۔ ' میں نے کہانہ کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہو سکے تو اپنے دوست ٹریول ایجنٹ سے میرانمکٹ ہنوا دو۔ حمیرا یبال رو کر کیرینز بناسکتی ہے۔' عاطف نے گویا دھا کہ کیا۔

'تم آ دمی ہو یا پیجامہ اس نوکری کے لیے بیوی کو چھوڑ کر جارے ہو' زیبر کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے۔

' میں نے بیا کہا ہے۔ وہ ساتھ آنا چاہے تو ضرور آئے ، اس صورت میں وو مکت بنوا دینا۔' عاطف کی بنسی بذیانی سی تھی۔

'میرے مکٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، حمیرا بدو یک طرفہ مکٹ نیویارک سے کرا چی کے پہلے بی بنوا بھی ہے۔ مبح جب اخبار میں رزلٹ آیا، اس کے بعد حمیرا کا فون آیا تھا اور شمعیں بداعتماد ہے کہ شمیں معلوم ہے وو کیا جواب دے گی۔ زبیرا پنے کیجے سے حقارت نہ چھپا سکا اور اپنے دوست کوخود شناسائی کے گرداب میں چھوڑ کر کمرے سے باہرائکل گیا۔

## . تگىينە

بات سنبھی رہتی اگر امال کو ہے وہم نہ ہوجاتا کہ بس اب کسی بھی روز ان کا بلاوہ آجائے گا۔ بھلا بتلائے آج کل ساٹھ برس کی عمر بھی کوئی عمر بوتی ہے۔ وہ بھی امریکہ بیس کہ جہاں خواتین کی اوسط عمراتی جمع چند سال ہے۔ ساٹھ سال کا مطلب سے ہوا کہ ابھی ایک تبائی زندگی باتی ہے۔ مگر جیسے بڑھائے کا عشق سزا بن جاتا ہے ای طرح بڑھائے کا جج ان دیکھی مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ امال جب سے جج کر کے آئیں تھیں بیت اللہ سے یہ یفین لے کر لوثی تھیں کہ بیدا کر دیتا ہے۔ امال جب سے جج کر کے آئیں تھیں بیت اللہ سے یہ یفین لے کر لوثی تھیں کہ بیٹا اب میری زندگی مکمل ہوگئی ہے۔ 'پھر اس کے بعد میپ کا مصرع سے کہ 'کسی وقت بھی بلاوا آسکنا ہے۔ 'بیرا سری خواب تک معاملہ ٹال رہا تھا اب امال کے جال میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ختے میں دو تین بار ہماری گفتگونہ جانے کہے اس رخ پر مڑ جاتی۔

'پھر بیٹاتم نے کیا فیصلہ کیا؟'

'کس بات کا امال؟' سوال کا جواب سوال ہے دیجیے آ زمودہ نسخہ ہے، اکثر سوال کرنے والا جل کرمعاملہ وہیں چھوڑ دیتا ہے۔

'ایسے انجان مت بنویہ شمعیں اچھی طرح معلوم ہے۔ بیٹا میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں یہ بیبال واسطدا یسے غنیم سے تھا جومیر ہے سارے ہتھیاروں سے مانوس تھا۔

<sup>و کہی</sup>ں جا رہی ہیں آ پ ۔'

' دیکھو فیضان مجھ سے سیکھیل نہیں کھیلو۔ ہال میٹا اپنے خالق کے پاس جانے والی ہول، مب کو جانا ہے۔ مگر چاہتی ہوں جانے سے پہلے تیرا کوئی ٹھے گانا ہو جائے۔' 'مگرامی میرا یہ ٹھے کانا ہے تو' میں نے احتجاج کیا۔

'فیضان اب بید مسخرہ بن پرانا ہو چکا۔ میں چاہتی ہوں تم اس رہیج الاول میں شادی کر لو۔ بیٹا عورت گھر میں ہوتو برکت ہوتی ہے۔ یہاں کے آسانوں پرتو ویسے بھی رحمت کے فرشے وران پرواز بی رخ بدل لیتے ہیں۔ کچھ پتانہیں بیوی کے روپ میں عورت ملے گی یا مرد یہ بہتر سے کہ گھر میں بیوی ہو، گھر مکان بن جاتا ہے۔آدی کا اعتبار ہو جاتا ہے۔'

انسان کے سواکسی بھی دوسری مخلوق کی مونث اپنی تعربیف است کھلے الفاظ میں کرنے سے بقیناً شرمائے گیا!

'فیضان پلیز بیٹا مذاق نہیں۔ اب یہ بات رئٹ الاول ہے آگے نہیں بڑھے گی۔ میرا فیصلہ حتی ہے۔ تونہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میہ کام ہو جائے؟' دوسرے ہتھیار کند ہوئے تو اماں نے آنسوؤں کے گولے نکال لے۔

'امال پلیز، شادی کی ضرورت کیا ہے میری پسپائی شروع ہوگئی۔

'شادی کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا دماغ ٹھیک ہے تمھارا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امال کے اس سوال میں اسنے غیرممکن قتم کے شکوک بحرے تھے کہ جھے فوراً پسپا ہونا پڑا۔

'امال، میرا مطلب ہے شادی کر کے انسان گویا اپنی شخصیت کی وضاحت کر دیتا ہے، یا کہ شاید اپنے آپ کو Define کردیتا ہے میں کچھ الجھ ساگیا۔ کیے سمجھاؤں امال کو یہ بات۔ 'بیٹا فیضان فلسفہ نہیں۔ میں نے بھی یہاں امریکہ کے ہائی اسکول میں پڑھایا ہے۔ جب میں ان فین ایجرز سے نمٹ سکتی ہوں تو تم مجھے کیا جھانسہ دو گے۔ فلسفہ نہیں چاہے مجھے رہے الاول میں شادی کی تاریخ چاہیے۔ جیتے جی بس یہ آخری ارمان ذکال لوں پھر زندگی پوری۔' اماں نے میں شادی کی تاریخ چاہیے اور پچھے کیا جو نا اور اپنی بات منوانا ضرور سکھ لیا تھا۔
میں شادی کی تاریخ جاہے۔ جیتے جی بس یہ آخری ارمان ذکال لوں پھر زندگی پوری۔' اماں نے میں ایجرز سے اور پچھے کیا ہو کہ بندے کو چلانا اور اپنی بات منوانا ضرور سکھ لیا تھا۔
میں اس قسم کی گفتگو اب روز کا معمول تھی۔ ماحول لاابالی سے مزاح پھر گستاخی کی منازل

طے کرتا اب واضح طور پر تناؤ کا شکار تھا۔ میرا مسئلہ بیرتھا کہ میرے پاس قابل فروخت دلائل کی کتی۔ ڈاکٹری کی تعلیم کلمل ہو پچکی تھی، دوسال سے ڈھیر سارے پیسے کمار ہا تھا۔ نیویارک میں تقریباً سب ہی دوست، ساتھ کے سب ہی ڈاکٹر شادی کر پچکے تھے۔ میری کسل مندی کی وجہ صرف اپنی آزادی سے بیار تھا۔ پچر شاید ذہمن کے کسی در ہی میں یہ بھی وہم کہ امال سے میرے تعلقات کے بچکی کوئی اور نہ آجائے۔ بیوگی کے بعد سے امال نے ساری زندگی میرے میرے تعلقات کے بچکی کوئی اور نہ آجائے۔ بیوگی کے بعد سے امال نے ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ امال کی امیدول، امال کے مستقبل کی منصوبہ بندی، ان کی سوچ سب کا فوکس میں ہی تھا۔ یہ کس تنم کی ممتاتھی جو اب بیرمجت با نشخے پر نہ صرف آمادہ تھی بلکہ تڑپ رہی فوکس میں ہی تھا۔ یہ کس ساجدہ بھائی کا کرا چی سے فون تا ہوت شکست میں آخری کیل تھا۔

میر کے اس معرکہ میں ساجدہ بھائی کا کرا چی سے فون تا ہوت شکست میں آخری کیل تھا۔

میر کی لیند کر جائے۔'

ساجدہ میرے خالدزاد بھائی کی بیوی تھی۔میری بہت مزاج شناس، بہت انچھی دوست۔
'جن پہ تکیہ تھا وہی ہے ہوا دینے گئے میں نے ساجدہ کو دہائی دی۔ ' بکو مت فیضان۔ بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اتن کمل ہے کہ مل کر مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر مجھی صفدر نے سوکن لانے کی کوشش کی تو غالبًا صرف اس لڑکی کو اجازت ہو گی۔' ساجدہ کی مثالیں اپنی مثال آپ تھیں۔

'ساجدہ میری آ زادی شمھیں کیوں کھل رہی ہے؟'

'دیکھو فیضان شادی توشمھیں کرنی ہی ہے۔ اب تم خالہ کا زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس لڑک کی اتنی جلدی شادی ہوگی کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اپنے والدین کی اکلوتی بینی
ہے۔ گھر میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور کوئی بھائی بہن نہیں۔
'ارے بھی کوئی نام بھی ہے اس حور کا۔'

ہشمھیں کیسے پنہ چلا۔' 'کیا کیسے پنہ چلا؟' 'کہاس کا نام حور ہے۔' یکی پوچھے تو مجھے ذرا کوفت می ہوئی۔ یہ بات الیم ہی گئی جیسے کسی کمزور شعر کو ترخم کا سہارا دینے کی کوشش کرے۔ خیر، جائے ماندن نہ پائے رفتین ایک ہفتے میں میرا سامان گاڑی کے دینے کی کوشش کرے۔ خیر، جائے ماندن نہ پائے رفتین ایک ہفتے میں میرا سامان گاڑی کے فرنگ میں تھا۔ امال خود چھوڑنے جان ایف کینیڈی ایر پورٹ آئیں۔

'فیضان انچھی طرح و کیجہ سمجھ لینا بیٹا۔ شمھیں ساری زندگی گزار نی ہے۔ پہند نہ آنے تو جلدی مت کرنا۔'

میں امال کا منہ ویکھتارہ گیا۔

کراچی ایر پورٹ پر ساجدہ بھائی اور صفور موجود تھے۔ استے ونوں کے بعد ملے تھے مزاآ گیا۔
'وہ حور کہاں ہے بھائی، شاید شرما کے حجے پر بی ہے میں نے ایر پورٹ پر ساجدہ کو چھیڑا۔
' بکو مت، اسے تمعارے متعلق اور تمعارے ادادوں کی بابت کچھ بیتہ نہیں ہے۔ میری اچھی دوست ہے، اسے صرف میہ بیتہ ہے کہ تم ہم لوگوں سے ملنے اور ایک ہفتہ دی وان چھئی گزار نے بیباں آئے ہو۔ بجھے میہ بات سخت ناپسند ہے کہ لڑکیوں کو قطار بنا کر سوئمبر رچایا جائے۔ دیکھولڑ کی میہ شہزادہ میہ کہ کرآ گے بڑھ جائے گہم جائے گہم میرے قابل نہیں ہوئے۔

حقوق نسواں زندہ باد مفدر نے ساجدہ کو چھٹرنے کے لیے نعرہ لگایا۔

'نبیس یارساجدہ سیحے کہدرہی ہے۔ بہت اچھا کیا کہ اسے نبیس بتایا ورنہ میں بہت پریشر میں آجا تا اور وہ بھی کتنی کوشس ہوجاتی۔ بہتر یہی ہے کہ میں اس سے بغیر کسی امید اور آس کے ملوں۔' 'ابھی چلیں' ساجد و بھائی نے چھیڑا۔

دوسرے دن مجھے ملانے کے بہانے ساجدہ بھائی حور کے گھر لے گئی۔ دالد فوج میں کرنل سے محروم سے ، امال گو ڈاکٹری کی ڈگری رکھتی تھیں گر گرہستن بنی رہیں۔ ملک بلاوجہ ایک ڈاکٹرنی سے محروم ہوگیا۔ ترتی پذیر ممالک کا ایک المیہ۔ حور کمرے میں کیا داخل ہوئی، کمرے میں وقار آگیا۔ ساجدہ نے درست کہا تھا، وہ ایک کممل لڑکی تھی۔ لمبا، اکبراجسم، خوبصورت، پرکشش، گندی رنگ، غزالی نے درست کہا تھا، وہ ایک کممل لڑکی تھی۔ لمبا، اکبراجسم، خوبصورت، پرکشش، گندی رنگ، غزالی آئیسیں، گھنیرے بال، کیا چیز تھی جو متناسب نہیں تھی گر بیسب با تیں اس رکھاؤ کو بیان نہیں کر پا

برخاست ، گفتگو، رہن سہن میں ایک شائشگی، قدموں میں بلا کا اعتاد۔ میں مسحور اسے ویکھتا رہ گیا۔ ساجد و کے بوئٹوں پر جو پرسکون مسکان پھیل گئی تھی اس سے بے خبر۔

'جیٹے کیے بیں آپ' اس نے بہت وقار اور تمانت سے مجھے بٹھایا۔ چبرے پر کوئل گھبراہٹ نہیں۔ یا اللہ کیا کوئی مغل شہزادی روپ بدل کر اتر آئی ہے۔ یقین مانے اس سے زیادہ کامل کوئی مغل شہزادی موجودگی سے کمرے میں ایک پاکیزگی کا احساس نفادگا تھا اس کے اطراف میں نور کا ایک ہالداس کے ساتھ چل رہا ہے۔

میں تھوڑی دیر کا سوچ کر آیا تھا، بہت دیر بیٹھا۔ اس کی گفتگو میں مثانت اور بنجید گی تھی۔ وہ اس استانی کی مانند تھی جس کے سامنے بیچے شرارت کرتے ہوئے خود ہی ڈر جاتے ہیں، بلادجہ۔ اس دن اور اس کے بعد دوسرے دن وہ مجھے شہر دکھانے گھرے ہاہر لے گئی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بچھے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ کراچی میں تنہا نکل جائے تو منچلے ساتھ چینے نوٹے بچھے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ کراچی میں تنہا نکل جائے تو منچلے اس چینے نے بھی آئی ساتھ کے کہ کہیں گناہ نہ ملے، ایسا ملکوتی رکھ رکھاؤ تھا اس میں۔ تیسرے ون تیک ہم ذاتی بیند و نا بیند کے سوالات داغنے لگے۔ وقتا کوئی ملازم ڈرائنگ روم میں آگر چائے کے برتن لے جاتا، یا کھانا گئنے کی اطلاع کرتا۔ اس کے انداز میں ایک قدرتی تھا کہ ایسا مقارفیوں جیسا برتاؤ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس میرے احساسات کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں مرعوب ہوں گرشا یدا بھی تک مقیدنہیں۔ لیکن میرے احساسات کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں مرعوب ہوں گرشا یدا بھی تک مقیدنہیں۔ لیکن اس کے اعتاد سے خاہر تھا کہ بیصرف بچھ ہی دیر کی بات ہے کہ مرعوب بھوں محصور ہوجائے۔

حور کا گھر خاصا آرام دہ تھا۔ چھاؤنی کے گھر اکثر تھلے برآ مدوں اور دالانوں والے گھر بوتے ہیں۔ حور کے والد بن بھی مجھ سے خاصے تپاک سے ملے۔ ساجدہ کے والد اور حور کے والد بہت پرانے دوست تھے۔ مجھے شبہ ہے کہ ساجدہ میرے بارے میں حور کے والد بن سے ضرور کچھ ساز باز کرر بی تھی۔ ابھی تک میں نہیں ملا تھا تو فرح سے ۔ فرح والد بن کے سائے سے ضرور کچھ ساز باز کرر بی تھی۔ ابھی تک میں نہیں ملا تھا تو فرح سے ۔ فرح والد بن کے سائے سے بچپن بی میں محروم ہوگئی تھی۔ لیکن حور کے والد بن نے اس کی پرورش اور تعلیم میں کوئی کسر نہ جھوڑی تھی۔ وہ اپنی کھی کے ساتھ شالی علاقوں کی سیر پر گئی تھی اور کل تک واپسی متوقع تھی۔ میں حور اور اس کی والدہ کے ساتھ چائے پر گیس لگا دہا تھا کہ فرح کرے میں واخل

بوئی۔ معمولی شکل وصورت کی شوخ می لڑکی۔ آنکھوں میں ذبات اور شرادت ناج رہی تھی۔ جور کی متابت کے مقالیے میں فرح کی شخصیت میں لا ابالی بان نمایاں تھا۔ لباس بھی الیہا بن اوٹ پنانگ۔ پہلا تاثر کچھ خاص نہیں تھا۔ فرح کے آجانے سے حور کی شخصیت اور متاثر کن ہوگئی تھی کہ اب فرق صاف واضح تھا۔ چائے لی چکے تو فرح برتن اٹھا کر باور بی خانے میں رکھ آئی۔ گو وہ برتن حور کی برابر والی تیائی پر حور کے زیادہ نزد یک رکھے تھے۔ اس شام پروگرام بنا کہ کھفٹن پر مراحل سندر کے کنادے واقع ایک رایشورانٹ میں کھانا کھایا جائے۔ میں فرح اور حور کو لے کر ڈرائیو کرنے کے ان شام پر گرام کو ایک فریفک سرخ کر نے لگا۔ شال پر گاڑی سڑک پر سبنا نشان سے ذرا آگے رکی تو ایک فریفک مارجنٹ نے آلیا۔

النسنس، رجسٹرلیشن؟'

میں لائسنس اور رجسٹریشن کی کتا میں نکالنے لگا۔

'فیفنان اے ابوکا نام بتا دیں، معاملہ نبٹ جائے گا۔' حور نے آ ہنتگی ہے جھے نہوکا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رومل ظاہر کرتا، پچیلی گھڑ کی سے لگی فرح نے شیشہ نیچے کر کے سارجنٹ کومخاطب کیا:

'وہ سیدھے ہاتھ پر و کھیے، ساری گاڑیاں لائن سے آگے رکی ہوئی ہیں، آپ ہمارا ہی جالان کیوں کررہے ہیں؟'

'فرح ان ہے مت الجھو۔ فیضان آپ بتا کیں نال انھیں کہ آپ کرنل صغیر کے مہمان ہیں۔'
ارے واد، کرنل انگل کا نام کیوں درمیان میں لا کیں۔ ہم خود نمٹ سکتے ہیں ان ہے۔'
فرح نے غصے سے سارجنٹ کو گھور کر و کھا۔ دونوں میں بلکی کی جی بی بعد سارجنٹ نے ہمیں بغیر چالان کے جانے دیا۔

' دیکھا' فرح نے اپنے مسل کو ایسے پھلا کر دکھایا جیسے پنجہ کشی کا مقابلہ جیت آئی ہو۔حور پچھے نہ بولی چبرہ سرخ کیے بیٹھی رہی۔

فرح میں مجھے وہ کچک دکھائی دی جوروزانہ کی زندگی کے جمیلوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ فنکار تھا جو ہر کردار میں اس کی ضرورت کے مطابق ڈھل جاتا۔ وہ ایک اچھا گئیزتھی جسے تراش کر انگوشی میں جماتے دکھ نہ ہوتا۔ حور اس کے مقالبے میں کو ہو نور تھی۔ ایک ٹرانی ، جس کمرے میں داخل ہو وہاں کا اجالا بڑھ جائے ، میں الجھ ساگیا۔

ساجدہ کے کہنے پر میں نے اپنا قیام دو ہفتہ مزید برطوالیا۔

اب میرا زیادہ وقت حور اور فرح کے ساتھ گزرتا۔ نہ چاہئے کے باوجود میرا جھگاؤ
لاشعوری طور پر فرح کی جانب ہونے لگا۔ حور اس تبدیلی سے لاعلم نہ تھی۔ جبکہ فرح فالبًا اپنے
لاابالی بن میں ابھی طوفان کا رخ مر جانے سے لاعلم تھی۔ اپنے قدرتی وقار کے ساتھ حور نے نبیتا
پیچیلی نشست سنجال لی تھی۔ اس کے چبرے پر دُ کھ سے زیادہ چبرت تھی، جیسے کوئی اُن ہوئی اس
کی آتھوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ میری حور سے گفتگو اب عموماً آتھیں ملائے بغیر ہوتی۔
میرے فیصلے کی توجیح مشکل تھی۔ حور کوشاید پہلی بار ایسی صورت حال سے گزرنا پڑ رہا تھا۔
میرے فیصلے کی توجیح مشکل تھی۔ حور کوشاید پہلی بار ایسی صورت حال سے گزرنا پڑ رہا تھا۔
میرے میں داخل ہوئی تو فرح یہلے ہے جبھی ہوئی تھی۔

'اوہ' حور مڑ کر واپس جانے لگی۔

'ارے نہیں حور آ و بیٹیو میں نے اور فرح نے ایک ساتھ کہا۔ ذرار دو کد کے بعد حور بیٹھ گئے۔ ہم تیوں ادھر، اُدھر کی ہانگئے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے لے آیا۔ ہاتوں میں وقت گزرنے کا پہتہ ہی نہیں چاتا۔ عموماً فرح پہلے اٹھے جاتی تھی۔ آج حور نے پہل کی۔ معذرت کر کے اٹھی تو فرح کے بیاں کچھ ٹھنگ می گئی۔ چائے کے برتن فرح کی برابر والی تپائی پر پڑے تھے۔ اٹھی تو فرح کے باس کچھ ٹھنگ می گئی۔ چائے کے برتن فرح کی برابر والی تپائی پر پڑے تھے۔ حکم کر برتن اٹھائے اور تیزی سے باہرنگل گئی۔ چبرے سے مجھے ایسا لگا جیسے اسے برتنوں کا بیہ بوجھ بہت بھاری لگا ہو۔ لیکن اس پہپائی میں وہ وقار تھا کہ برتن اٹھائے اس کی وہ چند قد موں کی مسافت میں بھی نہ بھول سکا۔

میں نے اپنا فیصلہ ساجدہ بھائی کو سنایا تو انھیں یقین نہیں آیا۔ 'میرا خیال تھا میں شمصیں خوب مجھتی ہوں' ساجدہ بھائی نے ہنس کر کہا۔ 'مجھنگ دل کو کون سمجھائے' میں نے بن کر بہت فلمی سے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا اور حجک کر کورنش بحالایا۔

'سوچ لیا ہے اچھی طرح ،حور کی امی تو آس لگائے بیٹھی ہیں۔'

الیا عندر نبیں دیا تھا۔ مجھے خود حور سے شرمندگی ہے۔ شکر ہے میں نے کسی کھے کوئی الیا عندر نبیں دیا تھا۔ ا

ساجدہ بھائی نے ای کوٹورا فون ملایا۔ ای بہت خوش تھیں۔'بس جو فیضا ن کو بہند ہے، مجھے اس کی بہند پر بورااعتماد ہے'ای کا اصرار تھا کہ میں منگنی کر کے آؤں، پھر رفظ الاول میں وہ میرے ساتھ آگر شادی کی تقریب کریں گی۔

مثلنی کی تاریخ طے ہوگئی تو مصروفیت بڑھ گئی۔ میں اب بھی فرح اور حور کے گھر جاتا رہا۔ فرح کے وقار میں اضمحلال ضرور تھا گر فلست خوردگی کی علامات ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتیں۔ وہ بچھ سے ویسے بی ملتی رہی، جیسے میں آیا بی فرح سے شادی کرنے کے لیے تھا۔ مثلنی کے دن میں مسج سے ان بی کے گھر تھا۔ بس ایک رسما سی بات بی کرنی تھی ۔ گھر گھر کے بی لوگ متھے۔ حورکی امی نے فرح کو دلین کی طرح تیار کرنے کی ضد کی ۔ فرح اور حور میں فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ لیکن ایسے لگتا تھا جیسے دونوں میں ایک غیرتحریری صلح ہو چھی تھی جن کی شرائط غالباً ان بی دونوں کو دانوں میں ایک غیرتحریری صلح ہو چھی تھی جن کی شرائط غالباً ان بی دونوں کو دانوں کی دونوں کی دونوں کو بیات میں ایک غیرتحریری صلح ہو چھی تھی جن کی شرائط غالباً ان بی دونوں کو دیاتھیں۔

فرح بن سنور کر باہر بیٹھک میں آئی تو بہت خوبصورت لگ ربی بھی ۔ دونوں ہاتھوں میں کہنی تک چوڑیاں تھیں، گورے ہاتھوں پر سرخ نیل یالش عجب بہار دکھلار بی تھی۔

'بیٹا معاف کرنا، میں مہندی کی کون لے بھی آئی تھی، مگرجس نے مہندی لگانے کا وعدہ کیا تھا وہ نیبن وقت پر نہ آسکی۔ حور کی امی نے مجھ سے معندرت کی۔ میں آنئ کی فراغ دلی، رواداری اور انسان دوئی دل میں مراہ بنا نہ رہ سکا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب ویتا، حور نے اپنی امی کے ہاتھ سے مہندی کی کون لے لی۔ پھر میں نے انسانی جرائت، شائنگی اور عظمت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔

اگرآپ کی اجازت ہوتو میں لگا دوں مہندی؟ حور نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور میرے جواب سے پہلے ہی فرح کا ہاتھ تھام کرمہندی سے نفوش بنا نے لگی اور میں سوچتا رہ گیا کہ دونوں میں اصل تگینہ کون ہے۔

## یلے بوائے

' مجھے اس شخص سے مانا ہے جس نے سیکس ایجاد کیا، اورمعلوم کرنا ہے کہ آج کل وہ کس ایجاد پر کام کر رہا ہے۔' فراز نے کری پر میٹھتے ہوئے اعلان کیا۔

فراز کا داخلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ چونکا دیے والا ، بولڈ ، انچھوتے جملے ، مزاح ہے لیس اور جملوں کی کھلی نوعیت ۔ کمرے میں ایسے داخل ہوگا جیسے بہت جلدی میں ہواور بس ایک دوفقر ہے انچھال کرآگے بڑھ جائے گا۔لیکن آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ وہ جم کر بیٹھے گا اور گھنٹوں بیٹھا رہے گا۔ بیدالگ بات ہے کہ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بے چین روح کری کے کنارے پر بیٹھی سستا رہی ہو۔ غالبًا یہی اس کی زندگی کے فلفے کا نچوڑ تھا ، ایک آ رام کری کے کنارے پر بیٹھی سے چین روح ۔

فراز کے جملے پرسب ہنس پڑے۔

' کیوں ملنا چاہتے ہواس موجد ہے؟' سعدیہ نے ہنس کرسوال کیا۔

'میں اس کی اگلی ایجاد بازار میں آنے سے پہلے ہتھیا لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے تجربوں کا Guinea pig بنے کے لیے بے چین ہوں۔' فراز نے فرضی بے چینی سے دونوں ہوں۔' فراز نے فرضی بے چینی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے ذہانت فیک رہی تھی، بلاکا حاضر جواب۔ گفتگو میں شوخی کی

آمیزش،لیکن اس کی گفتگو بہت جنس زوہ ہوتی تھی۔لگتا تھا اس کا محور،طبیعت کا میاان، زندگی کا فلسفہ صرف اس کے معاشقوں ،فتو حات اور جنس کے گر د گھومتا تھا۔

'فزیالوجی کا لیکچر ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا' احمد سے کہ کر اٹھاتو ساتھ شاہد، اشرف، فرزاند اور طاہرہ بھی اٹھ گئے۔ فراز سے امید کم بی تھی کہ لیکچر میں جاتا۔ بھی بھی فزیالوجی بہت خشک اور بورمضمون لگتا۔ میں فراز، سعد سے اور یاسمین بیٹھے رو گئے۔ سے ہمارا اندرونی گروہ تھا۔ میں اور فراز اسکول سے ایک ووسرے کے دوست سے باقی سب سیس میڈیکل اسکول میں وست بے۔ خصوصاً ہم چاروں کی کیمیا ایک دوسرے سے خوب مل سارے پراجیکٹ ساتھول کر کرتے۔ اکثر پڑھائی بھی گروپ کی شکل میں ہوتی۔ اس اندرونی گروہ کے بیرونی دائز سے کر کرتے۔ اکثر پڑھائی بھی گروپ کی شکل میں ہوتی۔ اس اندرونی گروہ کے بیرونی دائز سے میں اشرف، فرزاند، طاہرہ، احمد اور شاہد شامل سے۔

' خیر محد، بابا چائے تو دو میں نے کینٹین کے اڑکے کو آواز دی۔ میرے منہ سے جیے بی فیر محد نگا اور ایک کا میں کو گھر کا اور کا کا میں خیر محمد صرف کسی بڑی عمر کے آوی کا نام بوسکتا ہے۔ کسی لوجوان کو بید حق حاصل خیریں کہ اس کا نام خیر محمد ہو لیکن ہر بڑی عمر کا خیر محمد بھی بھی تو گئین سے گزرا ہوگا۔ اس پر جواب ماتا کہ لڑکین میں ان کا نام بچھ اور ہونا چاہے۔ مثلاً بچپن میں یہ خیرو مبلا میں اور بڑے ہوگر مجمد اسی متم کی لا یعنی گفتگو اور منطق میں ون گزر جاتا۔
میں یہ خیرو مبلا میں اور بڑے ہوگر خیر محمد اسی متم کی لا یعنی گفتگو اور منطق میں ون گزر جاتا۔
میران میں اور بڑے ہوگا کتم کب پوچھو کے فراز وفورشوق میں کری پر پچھ اور آگے سرک آیا۔
میران میں بہن سوخ ربا تھا کہ تم کب پوچھو کے فراز وفورشوق میں کری پر پچھ اور آگے سرک آیا۔
میران دوسری ڈیٹ تھی اور ۔ کی ازبر دست لڑکی تھی۔ بہت اچھا دفت گزرا۔ یہ اس کے ساتھ میران دوسری ڈیٹ تھی اور ۔ کی فراز نے جملہ جان بوجھ کر درمیان میں اوسورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی ساتھ کی رگ درسری ڈیٹ تھی اور ۔ کی فراز نے جملہ جان بوجھ کر درمیان میں اوسورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی رگ درگ در میان میں اوسورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی رگ درگ در میان میں اوسورا پھوڑ دیا۔ میں اس کی رگ درگ در میان میں اور مید کر در کر بید کر بیا ہوا۔
میں تو چپ رہا، انجان بن گیا، وہ دونوں پھراس کی چال میں پھنس گئیں۔

' تو ہوا کیا؟ تم دونوں مل کر فلسفہ بگھارتے رہے یا اسے بھی بہن بنا آئے؟' یا تمین کے جملے پر دونوں لڑ کیاں ہنسی سے دہری ہوگئیں۔

اتم دونوں صرف جل رہی ہو۔ کڑھو، کڑھو، ظاہر ہے ہر بات میں کھل کر تو بیان نہیں

کرسکتا، شرمیلا ہوں۔ وراز نے چھوٹی انگلی دانت میں دبا کرشر مانے کی مجنونڈی اداکاری کی۔ 'رہنے دو، دور کے ڈھول سہانے ہیں میں نے جل کر کہا۔

'چلوتم ایسا بی سمجولو کمبخت نے کری پر دراز ہوکر پاؤں پھیلا دیے اور آتکھیں بند کر کے ایسے مسکرانے لگا گویا گزشتہ رات ایک فلم کی مائند اس کی نگاہوں کے سامنے گزر ربی ہے۔ انسانی نفسیات سے خوب کھیلتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس نے کہانی جس موڑ پر چھوڑی ہے، الز کیال مزید کے لیے بے چین ہول گا۔

'ارے بیا ایسے بی جل رہا ہے، تم قصہ سناؤ' یا سمین نے مجھے تنہیبی نگا ہوں سے گھورا۔
''بھی کیا سناؤں ، کوئی نئی بات ہے گیا۔ جہاں جاؤں لڑکیاں آگے چھپے ، تنگ آگیا ہوں میں ان سے ۔ بھی نبیس ہے اب میرے پاس وقت ان فضولیات کے لیے۔' فراز نے مصنوی اکتاب کا اظہار کیا۔

یہ بات شاید سے بھی تھی۔ کم بخت کو قدرت نے کہے وزیادہ وقت لگا کر تراشا تھا۔ لانبا،

کسرتی بدن، کھلنا ہوا گندی رنگ، ذبات ہے بھر پورشوخ آنکھیں۔ پھر موصوف اپ ادپر خاصا
وقت بھی خرج کرتے۔ بتیجہ سے کہ جہاں میں، شاہد، احمد اور اشرف وغیرہ صنف نازک ہے دوتی
کے لیے ترتے تھے۔ وہاں سے حضرت، کمبخت کا جادو ایسے چلتا کہ ان کے پاس چناؤ کی عیاشی
میں ۔ اس سے دوتی کروں گا، جبکہ اس ہے۔۔ چلومل کر دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ان فتو حات کے
قصے فخر سے گروپ میں بیان ہوتے ۔ لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے سے پوسٹ مارٹم دائرہ اخلاق
میں رہتا۔ سے ہمارا میڈیکل کا چوتھا سال تھا۔ ایکھ سال جون کے مہینے میں فارغ ہو کر 'پورا
ڈاکٹر' بن جاتے۔ اس لیے اب کالج میں تیزی سے جوڑے بن رہے تھے۔ گرفراز بھی ایک لڑک

'ایک دفعہ شادی ہوگئی تو پھر کیا کرو گے، شمصیں تو بہت چھوٹی ری سے باندھ کر رکھنا پڑے گا، کھونٹے سے بہت دور نہ جاسکو گے جگالی کرنے۔' سعدیہ نے ہنس کر کہا۔ ' پاگل ہوئی ہو، شادی کون کر رہا ہے۔ میں فی الحال مذہبِ خوشہ چینی کا پیروکار ہوں۔' فراز کی گفتگو میں ایس سجید گی تھی جے خوشہ چینی واقعی کسی چینی مذہب کا نام ہو۔ ' شادی تو تمجیارے الجھے بھی کریں گئے، تمجیاری اماں بس تمھارے بڑے ہوئے کا انتظار '' رربی ہیں۔' میں نے بنس کر کہا۔

الماں یار، ان سے بڑا خطرہ ہے، بڑے جذباتی بلیک میلنگ کے داؤ چلاتی ہیں، پیتے نبیں انھیں بہو کا ایسا کیا شوق ہے۔ فراز کی ہے چارگی پر ہم تینوں بنس پڑے۔

فرازگ بات بوری ہونے سے پہلے خیر محمہ یا خیرہ چائے لے آیا۔ میڈیکل کا کچ کی یہ کینئین باہر والی کینئین کہلاتی تھی۔ بہار اور خزال کے مبینوں میں یہ کینئین خوب چلتی۔ جب دھوپ کی تپش یا موسم کی سرد مبری نا قابل برداشت ہوجاتی تو کا لچ کی عمارت کے اندر پہلی منزل برواقع کینئین مجر جاتی۔ ستبر کی اس خوبصورت دو پہر باہر والی کینئین میں چاروں طرف کرسیوں پر واقع کینئین میں چاروں طرف کرسیوں پر سفید کوٹ نظر آرہ جتے۔ کچھ کرسیوں کی پشت پر اسٹیتھو سکوپ منظے تھے۔ زیادہ آزاد خیال برسفید کوٹ نظر آرہ جتے۔ کچھ کرسیوں کی پشت پر اسٹیتھو سکوپ منظے تھے۔ زیادہ آزاد خیال ور برتا جیز کی توس اور کرتا جیز کی توس وقری بھری تھی اور کرتا جیز کی توس

کسی بدن سے بدن کی ہو گفتگو بیہ خود کلامی سے بہت بہتر ہے

فراز نے بغیر کسی تمہید یا دجہ کے ایک بے ہودہ شعر گنگنایا۔ میرا چرا سرخ ہو گیا، سعدید دوسری طرف منہ پچیر کے مبنے گی۔ جبکہ یا سمین شعر کا مزاج نہ بھانپ سکی۔

'کیا مطلب، کون خود کلامی کر رہا ہے، کس کی گفتگو؟' اس کے سوال پر سعدیہ کو احجبولگ گیا، تو بات یاسمین کی سمجھ میں آگئی۔

مفراز کتنے گندے ہوتم'اس نے منہ بنایا۔

'شعر کی دادئیں دے رہیں۔ کتنی باریک بات بغیر کسی عریانیت کے کہددی ہے؟' 'یہ بغیر عریانیت ہے تو پھر عریانیت اور کیا ہوگئ میں نے تاؤ کھا کر پوچھا۔ 'تم ایسے ہی مولانا ہے رہنا، سعد ریتم اپنان سے بتاؤ اچھا شعر ہے یا نہیں۔' سعد ریہ صرف مسکراتی رہی ، منہ سے پچھانہ بولی۔

'میں اس چھچور پن میں شامل نہیں ہوسکتا' میں یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ میرے اٹھتے ہی محفل

درہم برہم ہوگئی۔

حسب معمول شام میں فراز میرے گھر آ دھمکا۔ فراز سے میری دوئی کیک جان دو قالب والی تھے۔ ایک دوسرے کی گزور ایول اور والی تھے۔ ایک دوسرے کی گزور ایول اور مضبوطیوں سے آگاہ۔ دونوں ایک دوسرے کے گھر کا فرد بن گئے تھے۔ فراز کے والدین میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ، جبکہ میرے والدین بھی فراز کے نام کی مالا جیتے۔ ساتھ بہت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ، جبکہ میرے والدین بھی فراز کے نام کی مالا جیتے۔ "یہ جب کیا حماقت تھی ، تم اٹھ کرکیوں جل دیے تھے؟ فراز نے اپنی موٹر سائیکل اسٹینڈ پر

کھڑے کرتے ہوئے پوچھا۔

' یار تو کس طرح اس قتم کے اشعار اور لطیفے لڑکیوں کی موجودگی میں سنا دیتا ہے، وہ کیا سوچیں گی۔' میراضبح والاکسیلالہجہ برقرار تھا۔

الركيال كيا سوچيل كى؟ اس نے جرت سے سوال كيا، كويا ميں نے كوئى نبايت كم عقلى كى بات كہددى ہو۔

'لڑکیوں کا جسم نہیں ہوتا، یا دل و د ماغ کی کی ہے۔ یا پھر انھیں جذبات اور احساسات ے عاری بیدا کیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ ان دونوں نے برا منایا۔ سعدیہ بنستی رہی۔ یا ہمین دل میں مزے لے رہی تھی۔ اگر وہ برا مناتیں تو میں ایک دومر تبہ کے بعد نہیں سنا سکتا تھا۔ تم اسی وہ کیا سوچیں گی میں الجھے رہے تو ہمیشہ لنڈ درے رہو گے۔'

' پھر بھی فراز مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے۔'

'چلوتو پھرتم شرماتے رہو۔ ایسے ہی اور بلاؤ بنے رہنا۔ پھر پوچھتے ہیں یار مجھ سے کوئی لڑکی فری کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتم میں انھیں اپنا بھائی نظر آتا ہے۔ ذرا بولڈ قسم کے تیز، معنی خیز لطیفے سناؤ، آہستہ آہستہ تکلف کا پردہ گر جائے گاتو بات آ کے چلے گی۔ ایسے تو وہ تم سے یا کچے ملا قاتوں میں بھی نہ پھنستی۔'

مجھے فراز کا جملہ جارحانہ لگا مگر میں پچھ بولانہیں۔ بولتا بھی کیا۔ اس کی دوئی روزانہ ایک نئی لڑکی ہے ہوتی تھی جبکہ میرا ابھی تک روز ہ تھا۔ یقینا اس کی بات میں وزن رہا ہوگا، کامیائی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے۔ "اجھا یہ بتاکل کچھ کیا بھی یا ایسے ہی کھانے پرخر چارے آگیا' میں نے فراز کوکر پرا۔
"بس میال کیا بتا کمیل کمینے نے ایک گبری سائس لی۔ ایار یہ اللہ میال نے لیس میں اتنی لذت کیول رکھی ہے، ابھی کچھ دن ہوئے میں نے ایک کتاب میں بڑھا تھا کہ خلیق کا مقصد جنس ہے، اورجنس کا مقصد خلیق، کیا واقعی یہ بچے ہی تونبیس۔ اگر تخلیق برائے جنس ہے توسمجھ لو میں اس عبادت میں پورے خضوع وخشوع کے ساتھ گھنوں وہنسا ہوا ہوں۔ ا

مجھے لگا فراز کی رال ہی نیک پڑے گی۔

'یار ہم تواہیے ہی جزیلے کچر دہے ہیں، میرے کونے کب جھٹزیں گے؟' 'جب تک تم ایسے نوک دار اور کانٹے دار ہے رہو گے، خود کلامی کا شکار رہو گے، لڑکیاں قریب آتی بھی ہیں توتمھارے کا نؤل ہے گھبرا کر بھاگ جاتی ہیں۔'

فراز کائی دیر تک مجھے ای اول فول تنم کا لیکچر دیتار ہا، یوں کہے کہ مجھے جلاتا رہا۔ اپنی فتوحات کے تذکرے سے اس نے اپنی گفتگو کو آراستہ کیا، مثالوں سے مضمون کو واضح کیا۔ ہیں ایک عقیدت مند پجاری کی مانند ڈنڈوت لیے اس دیوتا سے سبق لیتا رہا۔ بھی بھی تو گلتا تھا کامل سوترا کا کوئی باب سنا رہا ہے۔ یہ بات واضح تھی کہ اس کی کتا ہے زندگی میں جنس کا باب بہت زر خیز تھا۔

ہمارے روز و شب یونمی گزرتے رہے۔ گھر سے کالج، کالج میں کینین، لیکچر، پراجیکٹس، لڑکیال، ہنگاہ۔ زندگی بہت پرلطف، ہنگامہ خیز اور آراستہ تھی۔ ایم. بی. بی. ایس کا کورک ختم ہونے میں صرف چھ ماہ رہ گئے تھے۔ دو مہینے کے بعد کالج بند ہوجا تا پھر آخری چار ماہ گھر بیٹھ کرامتحان کی تیاری کرنی تھی۔ ماحول میں آ ہت آ ہت ہنجیدگی کا رنگ گھل رہا تھا۔ امتحان کی قباری کرنی تھی۔ ماحول میں آ ہت آ ہت ہنجیدگی کا رنگ گھل رہا تھا۔ امتحان کی قباری کرنی تھی۔ ماحول میں آ ہت آ ہت ہندی کی کا رنگ گھل رہا تھا۔ امتحان کی قبلر، پھر امتحان کے بعد کے منصوبے۔ میں اور فراز اکثر شاموں کو ساتھ پڑھے۔ ایک ہفتے تک متواتر میں اس کے گھر جاتا بھرا گئے ہفتے دہ میرے گھر پڑھنے آتا۔ پاسمین اور سعد سے کا بھی وطیرہ ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔

ای دوران فراز کی والدہ نے مجھے اعتاد میں لے کر بتایا کہ انھوں نے فراز کے لیے ایک

لڑ کی د کیچے رکھی ہے جو آتھیں بہت بیند ہے۔ انھوں نے فراز کوتصویر بھی دکھا دی ہے، فراز کی بہن ا ہے گھر بھی بلاشکتی ہے کہ فراز بھی اس ہے مل لے ۔لیکن فرازمستفل آنا کافی کر رہا تھا۔ آنٹی کا بہت اصرار تھا کہ اگر فراز کو خود کوئی اور لڑکی پہند ہے تو وہ اُنھیں بتا دے کہ وہ اس ہے بات آ گے بڑھا کیں۔ان کا اراد ہ تھا کہ ہمارے امتحانوں کے ایک ماہ بعد فراز کی شادی کر دیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آئی سے وعدہ کرانیا کہ فراز کو سمجھاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جعرات کے دن سال کی آخری کلاس تھی۔ پھر جار ماہ چھٹی اور اس کے بعد امتحانات۔

ہم بوگوں کی ٹولی حسب عادت باہر سینٹین میں دھوپ سینک رہی تھی۔

' میں تم لوگوں کو بتانا بھول گیا۔لگتا ہے امتحانوں کے دو تبین ماہ بعد فراز ہم لوگوں کو و لیمے کے جاول کھلائے گا۔ میں نے دانستہ ذکر چھیٹرا۔

' بکومت' فراز نے الجھ کر کہا۔

'واقعی فراز۔ اتنی بڑی خبر اور وہ بھی اتنی خفیہ، لڑ کی کون ہے؟' سعدیہ نے اشتیاق سے

' سعد ہیکسی کی شادی نہیں ہور ہی ، اس کی تو بکواس کی عادت ہے'، فراز زیادہ خوش نظر تہیں آر ہاتھا۔

' یہ بات درست ہے کہ شادی ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے، کیکن آنٹی امتحانات کے دو تین مہینوں بعد اس بیل کوبھی کسی کھونٹے ہے باندھنا جاہتی ہیں' میں نے وضاحت کی۔' لیکن پی بھائی کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ موصوف کسی اور لڑکی میں سنجیدہ ہیں تو سامنے آ کر اعلان کرے میں نے ماحول کو بلکا بھلکا رکھنے کے لیے ذرا ڈرامائی انداز میں کہا۔

سب فراز کے پیچھے پڑ گئے ، مگر فراز کا عذر وہی رہا کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے۔'میں ابھی مستقل ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔

اتنی دیر میں خیرمحد عرف خیرو حائے کے برتن اٹھانے آ گیا۔ فراز نے اس کوسو کا نوٹ نکال کر دیا۔خیرو جب باتی پیسے واپس لایاتو نوٹ تو فراز کے ہاتھ میں آ گئے، دو سکے میز پرگریژے۔ 'ارے بیا تنابڑا سکہ کون ساہے' میں نے ایک نسبتاً بڑا سکدا تھا کر دیکھا۔

'صاحب یہ آیک روپے کا نیا سکہ نکلا ہے' خیر محمد نے اطلاع دی۔ ' دکھاؤ، دکھاؤ، سب نے ہی سکہ کا معائنہ کیا۔

الیکن به تو کھوٹا ہے، دیکھوادھر سے کیسازنگ آلود ہو گیا ہے؛ سعدیہ نے توجہ دلائی۔ 'بھٹی ایک روپے کا سکہ تو کھوٹانہیں ہوٹا چاہیے، ایک بیسہ، پانچ پائی یا چوٹی سک تو ٹھیک ہے۔' یاسمین کی منطق بہت عجیب تھی۔

' جمجھے دکھاؤ'، فمراز نے ہاتھ بڑھا کر سکے کوغور سے دیکھا پھر اٹھ کر دور جماڑیوں میں پینک دیا۔

'بدكيا كيا أكوني يتك في تمحارا كيا بكازا تفا؟'

' ببة نہیں بس مجھے جِز ہے کھوئے سکے ہے' فراز کا لہجہ بہت اجنبی ساتھا۔

تحوزی ویرین محفل برخواست ہوگئی۔ اوھرامتحان قریب آرہ سے ، اوھرفرازگ والدہ تلاش بہو میں سرگردال تھیں۔ فراز کی بہن ہے بجھے مستقل کمنٹری مل رہی تھی۔ جب بھی نئی تصویری یو دکھائی جا تیں یا کسی بہانے لڑک سے فراز کا تعارف کرایا جا تا تو ہر دفعہ فراز کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا۔ جب پانی سر سے اونچا ہوگیا اور گھر میں تلخی بڑھنے گی تو فراز کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا۔ جب پانی سر سے اونچا ہوگیا اور گھر میں تلخی بڑھنے گی تو فراز نے تنگ آکر کہد دیا 'آپ کو جو پہند آئے اسے بہو بنا کر گھر لے آئیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے فراز کی سعادت مندی سمجھا گیا۔ ویسے وہ تھا بھی سعادت مند۔ ویسے کتنا بی کھلندڑ ااور پلے بوائے ہو، اپنی والدہ کی کسی بات سے انکار اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔

امتخان بھی ہو گئے اور ایک ماہ میں نتیجہ بھی آگیا۔ تو تع کے مطابق سب ہی پاس ہو گئے۔
اب اچانک فراز ، ڈاکٹر فراز ہو گئے۔ لیکن ابھی انٹرن شپ شروع ہونے میں تین مہینے تھے اور
فراز کی امی اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر شادیا نے بجوانے کے چکر میں تھیں۔ فراز کے گھر اب
بہت گہما گہمی رہتی۔ فہرسیس بن رہی ہیں، ہر وقت جوڑوں کا تذکرہ ہے۔ کھانے میں کیا ہوگا،
بارات کس وقت اور کیسے جائے گی۔ بس ہر وقت پروگرام بنتے اور تبدیل ہوتے ہے۔ یاسین
اور سعد یہ بھی مجر پور طریقے سے شریک تھیں۔ اس درمیان میں ایک اور انچی خبریہ لی کے سعد یہ کا

بھی رشتہ ہوگیا اور اس کی شادی بھی انٹرن شپ سے پہلے قرار پائی۔ سعدیہ کی ای نے تو صاف کہد دیا کہ جس طرح سب فراز کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس سے زیادہ سعدیہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہوگی۔ بیٹا لڑکی کا معاملہ ہے شمصین تو پتہ ہی ہے اُنھوں نے مجھے اور فراز کو بہت رسان سے سمجھایا۔ لگنا تھا فراز اپنی شادی سے زیادہ سعدیہ کی شادی سے خوش تھا۔ اپنی شادی کے معالمے میں تو لگنا تھا اس نے ہتھیار ڈال دیے ہتے۔ ہم لوگ مستقل اسے چھیڑتے رہے کہ اب عیش ختم۔ بہم لوگ مستقل اسے چھیڑتے رہے کہ اب عیش ختم۔ بہتر ہے وہ ابھی سے صراط متقیم پر چانا شروع کر دے!

فراز کی مہندی بدھ کی شام میں جانی تھی۔ میں صبح سے چکرایا پھر رہا تھا۔ وین کا انتظام، پھلوں کے ٹوکرے، مٹھا کیوں کے ڈب وغیرہ۔ فراز کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بزرگ والد جوڑوں کے درد کے مریض تھے۔ میرے جھے میں پچھازیادہ بی کام آگیا تھا۔ سعدیہ اور فراز کے کاموں کے نیج میں اتنا مصروف رہا کہ فراز سے تو پچھلے دو دن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ شام چار بچے فراز کی بہن کا فون آیا کہ میں سب کام چھوڑ کے فوراً گھر پہنچوں، فراز کی طبیعت شام چار بچے فراز کی بہن کا فون آیا کہ میں سب کام چھوڑ کے فوراً گھر پہنچوں، فراز کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے ہاتھ پاؤل پھول گئے۔ پھر خیال ہوا کہ اس امتحان کی گھڑی میں سکر کر رہا ہے کہ شاید بہلحد ٹل جائے۔ سگر فراز کی بہن فون پر ردور بی تھی اور اس کا لہجہ معالے کی شگینی کی جعلی کھا رہا تھا۔ بھا گم بھاگ فراز کے گھر پہنچا تو گھر کے باہر بی سے رونے اور بین کی آ وازیں جعلی کھا رہا تھا۔ بھا گم بھاگ فراز کے گھر پہنچا تو گھر کے باہر بی سے رونے اور بین کی آ وازیں آنے لگیس۔ میں بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو فراز کے والد مجھ سے لیٹ گئے ؛

'سبختم ہو گیا بیٹے ،سبختم ہو گیا، فراز بہت دور چلا گیا۔' اندر سے فراز کی بہن اور والدہ کے رونے کی آ واز مجھے حواس باختہ کر رہی تھی۔ 'گر کیوں انگل، کیا ہوا اس کؤ میرے منہ سے الفاظ نہیں نگل رہے تھے۔

فراز کے والد سے کھڑ انہیں ہوا جارہا تھا، وہ بھد سے زمین پر بیٹھ گئے یا گر گئے۔ منہ سے ایک کاغذ نکال کر سے ایک کاغذ نکال کر سے ایک کاغذ نکال کر میں بھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گئی تھی۔ جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے ہاتھوں میں تھا دیا۔ کیکیاتے ہاتھوں سے کاغذ کو سیدھا کرنے کی کوشش میں، میں نے ایے گرا دیا۔ اٹھانے کو جھکا تو انگل نے وہیں بٹھا لیا۔

' پیارے ابو، مجھے معاف کر دیجے گا۔ میں اتنا بڑا صدمہ آپ کو دے رہا ہوں کہ سوبتی بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو، قدرت نے جہاں اتنی نعمتوں سے نوازا، و بیں ایک کجی بھی رکھی۔ اب تک تو میں اسے بڑ بولے بین کی آڑ میں جھپانے میں کامیاب رہا ہوں، مگر اب میہ مزید نہیں جھپ سے گا۔ اب میکھونا سکد کسی عروسہ کی انگلیول پر زنگ چھوڑ جائے گا۔ کھونا سکہ کسی کام کانہیں ہوتا ابو، مجھے معاف کر دیجے گا۔ میں اتنا بہادرنہیں جتنا آپ سمجھ بیٹھے۔'

بنط کیا تھا اپنم بم تھا۔ میرے وہاغ میں اس کے الفاظ بگولوں کی طرح گردش کر رہے سے۔ 'کھوٹا سکد کسی کام کانہیں ہوتا' کون جھے ہے گیا کہدرہا ہے کچھے ۔'کھوٹا سکد کسی کام کانہیں ہوتا' کون جھے سے گیا کہدرہا ہے کچھے سائی نہیں دے رہا تھا۔ اس ایک جملے کے علاوہ چاروں طرف مہیب سناٹا تھا، جس نے سب سنائی نہیں۔ آوازیں بند کردی تھیں۔

' بیٹاشھیں تو معلوم رہا ہوگا،تم ہی اشار تا بتا دیتے' فراز کے والد آنسوؤں کے درمیان گلوگیر لہجے میں مجھے جنجھوڑ رہے تھے۔

## سود وزيال

آپ چاہے جس چیز کی قتم لے لیں میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ بس اچا نک گوہ

کر سامنے آگیا، جیسے کوئی جن بھوت نمودار ہوجائے۔ ابھی نہیں تھا، اب ہے۔ ججھے تسلیم ہے کہ

میں گاڑی ذرا تیز رفآری سے چاہ ہوں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ پورا چھ فٹ کا آدی ہی نظر نہ

آئے۔ خاص کر اس سنسان سڑک پر جہاں اس وقت دوسرا کوئی گوسوں دور تک نہیں تھا۔ میں

قسمیہ کہتا ہوں کہ وہ درخت کے چیچے انظار میں بیٹا تھا اور جیسے ہی میرئی گاڑی نزد یک پنچی وہ

کود کر گاڑی کے سامنے آگیا۔ ظاہر ہے گرگی اور موصوف چاروں خانے چت تھے۔ میں نے

با آواز ایک موئی گائی سے نوازا۔ نہ معلوم اس کو، خود کو یا ایک عموی بر ایجھتی کا اظہار۔ ایک

لیے کودل میں خیال آیا نکل لوں۔ دور دور تک اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی نہ داہ گیرگرمیوں کی

سنسان دو بہر میں گرم ہوا کے بھولے سر کوں پر راج کر رہے تھے۔ شاید خود گئی کرنا چاہ رہا ہے تو

بھھے کیا تکلیف ہے کہ اس کے شیڈول میں دخل دوں۔ مگر شاید وہ جو ہر آدی کے خمیر میں نئی کا

گرر گیا۔ جیسے ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھا وہ تو اچھل کر گھڑا ہوگیا۔ اس کی پحرتی قابل دید تھی۔

گرر گیا۔ جیسے ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھا وہ تو اچھل کر گھڑا ہوگیا۔ اس کی پحرتی قابل دید تھی۔

گنا ہے بالکل چوٹ نہیں گی تھی۔ نی گرا، اب سے ضرور پچھ پینے مائے گا۔ گلا ہے ہیاس کا

طریقنهٔ واردات ہے۔ مگر کس قدرخطر ناک اس میں تو جان بھی جاسکتی ہے۔

اندھے ہود کھے نہیں۔ فاج دو ہم کا وقت ہے کوئی اندھے اتو نہیں کہ تہمیں نظم ندا آب اندھے ہود کھے نہیں۔ فاج دو ہم کا ان پر برس پڑا۔ وہ انگریز کہتے ایس نال کے حملہ بی بہترین دفاع ہے۔ سواس سے پہلے کہ وہ کوئی مطالبہ کرے میں اس پر چڑھ دوڑا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ انگریز بھی اس مقولے پر چھوزیادہ بی ایمان لے آئے ہیں۔ اب تو نا کردہ صلول کا بھی دفاع کرنے گئے ہیں۔ کس کو وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ میرے خیال میں تو طاقت بہترین دفاع کرنے گئے ہیں۔ کس کو وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ میرے خیال میں تو طاقت بہترین دفاع ہے۔ گرمیرا خیال بو چھتا کون ہے۔ خیر آئے واپس اس معاطلی طرق بھی ہر بات کا بیا۔ میری ڈائٹ من کر دہ مسکرا دیا، جی مسکرا دیا۔ ایک لمھے کوتو میں چکرا گیا۔ دیکھیے ہر بات کا ایک متوقع دو عمل ہوتا ہے، آپ بی فیصلہ کی طرف وقت مسکراہٹ کسی طرح بھی ایک نار مل روعمل ہوتا ہے، آپ بی فیصلہ کیجے بھلا اس وقت مسکراہٹ کسی طرح بھی ایک نار مل روعمل ہے، البتہ جب کہ دہ صاحب معاملہ کو تیا ہے۔ یہ یہ چھے تو اس کی مسکراہٹ سے میرے تن بدن میں آگ لگا ذی۔ معاملہ کو تیا ہے۔ یہ یہ تو اس کی مسکراہٹ نے میرے تن بدن میں آگ لگا ذی۔

'کیا بالکل پاگل ہو، مسکرا رہے ہو۔ ارے مربھی سکتے تھے، مرنے کا شوق ہے تو ٹرین کے آگے کودوکہ نہ وہ وقت پر آتی ہے نہ وقت پر جاتی ہے اور نہ بی بر وقت رک پاتی ہے، مجھو تمھارا کام بن جائے گا۔'

> ' پاگل نبیس ہوں، جن ہوں۔' 'کیا ہوں؟'

بجن ، جنّات ، کیا آپ اونجا سنتے ہیں۔'

' بہرو پیا ہے کمبخت، کسی اور مشکل میں نہ پڑ جاؤں ' یہ سوچ کر میں پلٹا کہ گاڑی میں بینھ نکل اوں۔

'ارے کہاں جارہے ہیں میں مذاق نہیں کررہا۔ میں واقعی جن ہوں، شہرزاد نام ہے اس کالبجہ روہانسہ تھا۔ 'آپ کا متحان مقصود تھا اس لیے آپ کی گاڑی کے آگے کود بڑا۔ اگر آپ ججوز کر بھاگ نکلتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لوٹ پوٹ کر میں اٹھ کھڑا ہوتا، اگلے مسافر کا انتظار کرتا۔ اب جب کہ آپ امتحان میں پورے اترے ہیں تو انعام تو لیتے جائے۔' ادھیڑ عمر کا آدمی، عام س شکل ، میانہ قد ، گٹھا ہواجسم ، سرمنگ شلوار قمین ، نہ صاف نہ ملکجی ، چبرے پر ملکی پیشخشی واڑھی اور پیر میں کینوس کے جوتے ۔ اور دعویٰ میہ کہ میں جن ہوں!

'تم جن ہواور میں سلیمان' میں نے طنزیہ کہج میں کہااور گاڑی کا درواز ہ کھولا۔ 'اچھایقین نبیس آتا تو ادھر دیکھیے' یہ کہ کراس نے اپنی قمیض اٹھا دی۔

'کسی جن کا لہجہ اتناملحگی کیے ہوسکتا ہے؟ یہ سوچ کے میں اے نظر انداز کرنے لگا تھا کہ کو انداز کرنے لگا تھا کہ کا انتھیوں سے اس کے پیٹ پرنظر پڑی تو میرے دو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیجھے کا ممین کے پنچ بدن کی جگہ ایک خلا ہے، پچھے کا جہ میں سامنے کا دامن کیا اٹھا، پیچھے کا دامن ہوا تا نظر آرہا ہے۔ یا اللہ یہ کسی نظر بندی ہے۔ میں نے یقین کرنے کو مکا بنا کے دامن ہوا میں البراتا نظر آرہا ہے۔ یا اللہ یہ کسی نظر بندی ہے۔ میں مائنس کا طالب علم ہوں اس کے پیٹ میں مائنس کا طالب علم ہوں اس کے پیٹ میں مارنا چاہاتو و دو آر پار ہوکر پچھلے دامن کو جا لگا۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں جن اور ہوت کی جمافت پر بالکل یقین نہیں مگر اس وقت سانس لینا بھی بھول گیا، بدحوای میں جانی ہاتھ ہے گریڑی۔

'کس کا تھم ہے؟' 'یہ بتانے کا تھمنہیں۔'

' مجھے کچھ انعام ونام نہیں چاہیے' میری آواز میں خوف در آیا تھا۔

' تو پھر ہم آپ کو زبردتی اپنی مرضی کا انعام دیں گے۔ دیکھیے آپ کو دو انعامات کی صلاح ہے۔ ایک الیی خواہش پوری کی جائے گی جس سے آپ کو دائی خوشی ملے۔ جو چاہیں مانگ لیس۔ عزت، شہرت، دولت، صحت، عورت، اولاد، تعلیم سب اس با نیٹنے والے کے تصرف میں ہے۔ بس خیال رہے کہ ایک خوشی پوری ہوگی۔ جو مانگو گے وہ ملے گا اور رہتی زندگی وہ تمھارا مانا شدرے گا،ختم نہیں ہوگا۔'

'تم نے کہا تھا دو انعامات ہیں، دوسرا کیا ہے؟' اب میری آواز میں دلچیں اور دبا دبا جوش تھا۔ اچانک امکانات کی ایک دنیا کھل گئی تھی۔ خواہشوں کے چراغ دماغ میں جلنا شروع

ہو گئے تھے۔ میں نے بے چینی سے باتھ ملے۔

' دوسرا انعام ذرا دشوار ہے' جن کے لیجے میں ایچکیا ہٹ تھی۔' دوسرا انعام دراصل ایک غم کی صورت میں ہے۔ آپ کوئی ایک غم چن لیجیے۔ وو زندگی تجرآپ کے ساتھ چمٹا رہے گا۔لئین اس کی وجہ سے پھر دوسرے غم بہت کم ہو جا 'میں گے، دور بھا گیس گے بغم سے تکمل نجا ہے آتو خیر پھر بھی نہیں ہوگی۔'

اغم چن لول میکس قسم کا انعام ہے، خواہشوں کا چراغال جلنے سے پہلے ہی بہجنا شروع ہوگیا۔ ایک دھڑام کی آواز کے ساتھ کل تعمیر سے پہلے ہی ڈھے گیا۔ کاش یہ آواز جن تک بھی بینجی ہو۔

' ذرا نحور سیجیے، جوغم آپ کو ملتے ہیں ان میں آپ کو چناؤ کا حق نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے گہ ان میں ہے اکثر آپ سے پوچھ کرنہیں دیتا۔
گہ ان میں سے اکثر آپ نے خود کمائے ہوتے ہیں، گر دینے والا آپ سے پوچھ کرنہیں دیتا۔
اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوسکتا ہے کہ اپنی مرضی کاغم ملے؟'جن مصلحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔
' دیکھومیال مجھ غم وم نہیں چاہیے۔ مجھے میرے راستے پر جانے دواورتم اپنا راستہ پکڑو،
کو و قاف میں پریاں انتظار رہتی ہوں گی۔' میں واقعی اندر سے ڈرگیا تھا۔

'مشکل میہ ہے کہ آپ خور نہیں چنیں گے، تو دونوں انعامات آپ کی تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ کیا معلوم کیا لکھ دیا جائے۔ بہتر کیا ہے اُن دیکھی خوشیاں اور غم ملیں یا اپنی تقدیر کا تلام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کم از کم تلام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کم از کم خوشی اور غم این مرضی کے تو ہوں گے۔

کیا کروں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟

دیکھو یہ بہت مجیر سوالات ہیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس افراتفری میں کچھ مانگ بیٹھوں گا جو میرے مزاخ کے مطابق بھی نہ ہو، ساری عمر کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ یہاں سے نکلوں تو پجر کوئی تہ ہیر کروں گا۔

' تُحيك إيك مفته كافي إلى إلى على الله محصال كے ليج كي شوخي الجهي ندلكي ولكا

تھا جیسے مجھ پر ہنس رہا ہو۔

'باں ایک ہفتہ کافی ہے ٔ حالات ایسے تھے کہ وہ ایک گھنٹہ بھی کہتا تو بھی میں مان جاتا۔ آپ جنات سے کیا بحث کر سکتے ہیں۔ خیر کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جنات سے بھی بھی توشیتے ہیں ، الجھتے ہیں ، مگر میں نے اپنے اندر وہ حوصلہ نہ یایا۔

<sup>'کس</sup>ی ہے مشورہ کرسکتا ہوں؟'

'بالكل مشورے كى آزادى ہے۔ بس نتائ آپ خود بى تنبا بھلتيں گے۔ وانشمندانہ چناؤ كا كھيل آپ تنبا خود بى كھائيں گے۔ جب كہ حمافت آميز خواہشوں كى صليب بھى آپ اكيلے بى اٹھائيں گے۔ لہذا جتنا چاہیں مشورہ كرليں۔ مشورہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے ذہن كے وہ در ہے ردشن ہوجاتے ہیں جو ویسے تاركى میں ہول۔ مشورہ سب سے گر فیصلہ خود اینا۔'

'مشورہ سب سے مگر فیصلہ اپنا' میں زیرِلب بڑبڑا تا گاڑی میں جا جیٹا۔ جتنا جلدممکن ہو یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔

'اگلے بفتے ای وقت ای جگہ۔' قتم لے لیجے، وہ بنس رہا تھا۔ میری صورت حال سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ میں ذراصلح جوقتم کا آدمی ہوں۔ اپنے سے بڑی طاقت کو دیکھتا ہوں توصلح جوئی اولین حکمت عملی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور آدمی ہوتا تو کمہ مار کر دانت توڑ دیتا۔ گر اس کی تپا دین حکمت عملی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور آدمی ہوتا تو کمہ مار کر دانت توڑ دیتا۔ گر اس کی تپا دینے والی مسکراہٹ کو سعالین کی کڑوی صافی کی طرح پی گیا جیسے سعالین سامنے کھڑے تا شرات دیکھ رہے ہوں۔

میں دراصل دفتر کے کام سے نکلاتھا۔ اب ایک میٹنگ ختم کر کے واپس دفتر کا رخ کیا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب جو واپس دفتر کی طرف گاڑی موڑی تو ذہن کے ہر گوشے میں بہی سوال اچھل رہا تھا، کون کی خوثی مانگو گے۔ شہر کا لینڈ اسکیپ اچا نک بہت بدلا بدلا اور اپنا اپنا گئے لگا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ ذرا دشت امکاں کی لامحدود بت تو دیجھے۔ یہ جو سامنے شیرٹن ہوٹل کھڑا ہے یہ مانگ لول، ساری زندگی میرا رہے گا۔ شیرٹن کی ملکیت کے سے جو سامنے شیرٹن ہوٹل کھڑا ہے یہ مانگ لول، ساری زندگی میرا رہے گا۔ شیرٹن کی ملکیت کے ساتھ جو Fringe Benefits مل سکتے ہیں اس نے میر نظر کے سامنے پھر گئے۔ ادھیر دیا۔ برے ہوٹلوں میں عیاشی کے جو قصے من رکھے تھے، وہ سب نظر کے سامنے پھر گئے۔ ادھیر

عمری میں جوانی کی گھریری کی آگئے۔ گاڑی اگلے چوک پر پینجی تو اسٹیٹ بینک کی محارت پر انظم پڑی۔ ذہن نے اچا تک قابازی کھائی۔ اپنی نیکی سویق اور کم ما گئی کا افسوس ہوا۔ واقعی آولی کی جنگی اسلط اتنی ہی سویق۔ ارے اسٹیٹ بینک کا سازا مال ما گل لے۔ سازا سونا، سازے لوت، سازے ہائی باللہ اتنی ہی سویق۔ ارے اسٹیٹ بینک کا سازا مال ما گل لے۔ سازا سونا، سازے لوت، سازے ہائی بائی خود بندھے آگیں گے۔ بھے اپنی سابقہ سویق پر بہت شرمندگ اور ندامت ہوئی۔ اس سے انگشاف نے مستی وانجساط کی ایک نئی اہر جسم میں دوڑا دی۔ بگا ایک اسٹیٹ بینک کیا، اس سے کبوں گا اس مجھے دنیا کا امیر ترین آدئی بنا دے۔ اب میری سویق تیزی اشیر ترین آدئی۔ اب میری سویق تیزی وانجساط کی ایک نئی اہر جسم میں دوڑا دی۔ بگا ایک ایمر ترین آدئی اور نیا کا میر ترین آدئی۔ اب میری سویق تیزی وانجساط کی ایک نئی ابر جسم انگر ہونے لگا۔ ابتیہ سازی زندگی دنیا کا میر ترین آدئی۔ ابنی انگیوں سے شیشہ کو کھٹا گھایا۔ میں اکثر اس ایا تی فقیر کو گاڑی میں دکھا چاہو کا درکی تو فقیر نے اپنی انگیوں سے شیشہ کو کھٹا گا۔ میں اکثر اس ایا تی فقیر کو گاڑی میں دکھا چاہو کی ارکی آئی تھا۔ آئی وہ تھے بہت چھوٹا بہت حقیر لگا، اب میرے اس کے درمیان فاصلہ بہت گیزاد یا کرتا تھا۔ آئی وہ تھے بہت چھوٹا بہت حقیر لگا، اب میرے اس کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بیٹے میں نے گاڑی آگے بڑھادی، ہند۔

ایک غم کی صورت میں ملنے والا دومراانعام الشعور کی کسی تاریک بھا میں جا بینا تھا۔ کیا نوش انسان کے لیے غم سے زیادوا ہم ہے۔ اب تک میں صرف پہلے انعام کی بابت ہی سوق رہا تھا۔ ابھی پہلے انعام کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک منحوں خیال آگودا۔ کیا ہوگا اگر وہ جھے و نیا کا امیر ترین آ دمی بنا وے، لیکن جھے فالح ہو جائے، پولیو ہوجائے یا میں نابینا ہو جاؤں۔ یا اللہ یہ ہوا تی کیوں۔ شاید بھے صحت مانگن چاہے۔ ہاں باقی زندگی صحت مند رہوں اور اچا تک نگل اول۔ فبارہ پھوانا رہے اور پھر اچا تک ایک سوئی کی نوک گئی اور بوم۔ لیکن آگر ہے نہ ہوں تو پھر سوئی کی نوک گئی اور بوم۔ لیکن آگر ہے نہ ہوں تو پھر سیت نہوں کی سوئی کی نوک گئی اور بوم۔ لیکن آگر ہے نہ ہوں تو پھر سیت ہو سکتا کہ سیت نہ ہوں اور بھی ہو سکتا کہ سیت نہ ہو سکتا کہ سیت ہو سکتا کہ سیت ہو سکتا کہ سیت ہو سکتا کہ انجاز کی ہوئی دے دے اور پھیے بھی ۔ لیجھے ایک بار پھر معالمہ الجھ گیا۔ آپ بھی پر ہنس رہ بین سوچتا ہی ہو سیت ہیں۔ اور پھر بن میں تھا۔ بھی سوچتا ہو ہو ایک اور بور کی آؤگراف لینے کے لیے لڑ کیوں کی قطار شہرت مانگ لوں، بھی وولت۔ دینا کا امیر ترین آ دمی۔ آؤگراف لینے کے لیے لڑ کیوں کی قطار گئی ہے۔ مر آ ٹوگراف بین میں تھا ہوں۔ شہرت، مگر مشہور تو ہنگر بھی تھا، ہلاکو بھی، کئی قاتل اور ڈاکو بھی گئی تاتل اور ڈاکو بھی کی تعاتل اور دوائی ہوں۔ شہرت، مگر مشہور تو ہنگر بھی تھا، ہلاکو بھی، کئی قاتل اور ڈاکو بھی

مضہور ہیں۔ کیا بیتہ وجیئے شہرت کیا ہے اور پھر بغیر پیسوں کے دنیا کامشہور ترین کنگلا۔ بھی اولاد کا پلہ بھاری ہوجا تا، بھی تعلیم کا۔ اس مشکش میں دفتر پہنچ گیا۔ دفتر تو آگیالیکن کام میں دل نہیں لگا۔ ذہن اس اس ایک عمل کی کھوج میں مصروف تھا جو ہمیشہ کی خوشی دے دے۔

'کیا بات ہے یار، دھیان کہیں اور لگا ہے؟' میرے ساتھی کارگن نے پوچھا۔
'نہیں ۔ نہیں ایس تو کوئی بات نہیں' میں لاٹری کا ایک دھیلہ بھی کسی کے ساتھ شراکت
کرنے والانہیں تھا، بالکل انجان بن گیا۔ پھر ذبن میں پچھ خیال آیاتواس سے پوچھا۔
'اچھا یہ بناؤ کوئی تم سے پوچھے، کہ تمھاری ایک خوابش پوری کر دے گا تو تم کیا مانگو گے؟'
'یہ کیسا سوال ہے، کون خوابش پوری کر ربا ہے اس نے مشکوک انداز میں راز داری سے منہ میرے کان کے نزد یک لاکر یوچھا۔

'ارے نہیں ایسے ہی ایک افسانہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں بیسوال بہت اچھالا جا رہا تھا۔ کمبخت ذہن میں چیک گیا ہے اس وقت ہے۔'

' ہند بھئی میں تو اولا و مانگوں گا۔ چودہ برس ہو گئے شادی کو ایک چڑیا کا بچہ بھی نہ ہوا۔' ' دولت نہیں مانگو گئے، بچہ تو گود بھی لیا جا سکتا ہے۔'

'جب اولا دِنرینہ ہی نہ ہوتو دولت کس کام کی۔ میرے بعد کسی اور کے کام آئے گی۔ پھر گود لیا بچہ تو گود لیا بچہ ہوگا، اپنا خون تونہیں۔'اس نے ایک آ و بھر کے کہا۔

پھر تو اگلے تین چار روز یہ میرامعمول بن گیا، دوست، رشتہ دار، محلہ دار، جو بھی ماتا، اس سے بہی سوال؛ آپ کی صرف ایک خواہش پوری ہوسکے تو آپ کیا مانگیں گے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس نے اولاد کی تمنا کی۔ ایک صاحب کو کینر کا عارضہ تھا انھوں نے صحت یا بل ک خواہش کی، ایک پڑوی کی اکلوتی بٹی ہے سال کی ہو چکی تھی اس کے والد کی سب سے بڑی خوشی خواہش کی، ایک پڑوی کی اکلوتی بٹی ہو جائے۔ ان متضاد جوابات نے مجھے اور چکرا دیا۔ یا اللہ سب انسان کسی ایک خوشی کہ بڑی کا کہیں رشتہ ہو جائے۔ ان متضاد جوابات نے مجھے اور چکرا دیا۔ یا اللہ سب انسان کسی ایک خوشی پر بھی متفق نہیں۔ خوشی بذات خود کوئی تنلی نہیں کہ جسے پکڑ کر جیب بھر ل انسان کسی ایک خوشی پر بھی متفق نہیں۔ خوشی بذات خود کوئی تنلی نہیں کہ جسے پکڑ کر جیب بھر ل جائے، خوشی کا انجھار حالات اور ضرور یات پر ہوا۔ شاید جو شے آپ کو ایک وقت خوشی دے وہ کسی اور لمجے باعث خوشی نہ ہے۔ ای سوال و جواب کے چکر میں چھ دن گزر گئے۔ ساری دات

کروٹیم بدلتا رہا کل اس سے کیا ماگلوں گا۔ اور پھر اس ہڑ ہونگ میں کسی خوشی کی خواہش کر بھی الوں تو غم کی خواہش کا کیا کروں۔ بیٹھے بٹھائے کیوں جان کو روگ لگا اوں نام تو غم ہے جائے اولاد کا ہو یا صحت کا۔ وولت کا ہو یا تنبائی کا۔ میں کیوں کر اسے پال سکوں گا۔ آ تکھوں ویصی کہ میں کیوں کر اسے پال سکوں گا۔ آ تکھوں ویصی کہ میں اس کی سے گزرا تھا۔ ساری دات کروٹیمیں بدلے میں کالی ہوگئی۔ میں کا کہ میں اس کی سے گزرا تھا۔ ساری دات کروٹیمیں بدلے میں کالی ہوگئی۔ میں کوندی کہ ایمی اس سے اور وقت ہا گلوں۔ کیا بہانہ کروں میں کوندی کہ ایمی اس سے اور وقت ہا گلوں۔ کیا بہانہ کروں گا اس سوال کا جواب بھی آ سان نہیں تھا۔ ذہن میں کچھ جمع والفریق کرکے میں نے گلوخااصی کی ترکیب سوچی اور کروٹ بدل کرسوگیا۔

ایمان کی بات تو یہ ہے کہ مجھے کامل یقین تھا کہ آئ اس جگہ کو گانیوں ہوگا۔ ای گئی کے کئر پرگائی کو کری کر کے پہلے جانز ولیا کہ کہیں تماش بین تونیوں جھ کر رکھے۔ لوگوں کو الو و کھ کر بہت لطف آتا ہے۔ اپنی ذہانت پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کوئی نظر ندآیا تو ہمت کر کے گاڑی آگے بڑھائی۔ ای درخت کے پاس چھ کر گاڑی ذرا آہت کی تھی کہ وہ پھر یک دم سامنے آگیا۔ میں خوداین جذبات نہیں بچھ پار باتھا۔ ظاہراً تو یہ کہ دو آئ نہ ملے اور اس جنبال سے جان چھوٹے، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روثن تھی کہ دو آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پاس چھوٹے، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روثن تھی کہ دو آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پاس چھوٹے، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روثن تھی کہ دو آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پیل سے کم بی لوگ پر بیمیز کرتے ہیں۔ قریب پہنچ کرگاڑی روکی تو وہ ایک کر بونت پر بیٹھ گیا۔ آپ کی گو چھو بخش رہے ہوں تو آپ کا بلہ خود بخود بھاری ہو جاتا ہے۔ دینے والا بونت پر بیٹھ جاتا ہے۔ لا محالہ جھے گاڑی سے نکل کر باہر آنا پڑا۔ دونوں باتھ سے پر باند سے بھے تک رہا جاتا ہے۔ دانوں ای انتظار میں کہ دومرا گفتگو میں پہل کرے۔ گفتگو میں پہل کرے۔ گفتگو میں پہل کرے سے اکثر کر ور

'تو جنابِ عالی نے دوخواہشیں چن ہی لیں' جن انسان کی چال سے ہار مان گیا۔'شاید ہاں، گرشاید نہیں۔'

' یہ کس قتم کا جواب ہے۔ بتا کیں وہ کیا خواہش ہے جس سے آپ کو بہت ساری خوشی ملے گی، دائمی وہ خوشی آپ کی پوری کردوں۔'

' بھئی میرے ذہن میں خاکہ سابن تو رہا ہے، مگر تمحارے سوال مزید تشریح چاہتے ہیں۔'

میں نے ذرا گھما کھرا کے جواب و یا۔

'کیا مطلب، بہت آسان اور سادہ سی زبان میں سمجھا دیا تھا میں نے وہ کچھ خفا سا ہو گیا۔

' و یکھو خاص طور پر وہ غم والا مسئلہ بہت نیز هی کھیر ہے۔ غم کیا چیز ہے۔ یہ بھی توممکن ہے کہ میں کسی چیز ہے۔ یہ بھی توممکن ہے کہ میں کسی چیز کا غم لول ہی نال۔ جو حاضر ہے اس میں ججت نہ کرول۔ سوکھی ملے تو سوکھی کھاؤں ، نہ ملے تو بھوکا رہوں مگر غم نہ کھاؤں ، پھر کیا کرو گے میں نے گویا اسے چیلنج کیا۔

'یوں جھے لیں کہ کوئی چیز جو آپ کے پاس ہو، آپ کے کام کی ہویا آپ کوعزیز ہو، وہ اگر آپ سے لے لی جائے، تو آپ کوجو د کھ ہوگا وہ غم ہے۔'

'یا کیا بات ہوئی۔ میری میرگائی ہے پہلے نہتھی۔ جب ملی تو خوشی جب چھن گئی تو خم ؟'
ماحب آپ کیا اللہ والے ہو یا دنیا ہے بخوبے ہو۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ دکھ اور خم تو ضرور ہوگا۔ چینے والی چیز جتنی زیاوہ قیمتی ہوگی اتنا دکھ زیادہ ہوگا۔ اولاد کا خم اس لیے کہتے ہیں دوسرے سارے غمول پر بھاری ہے۔لیکن سنا ہے غم کا ظرف ہے بھی چولی وامن کا ساتھ ہے، تیجھ بری چوٹ کھا کہ بھی خم نہیں کھائے وارکسی کو چھوٹی جھوٹی باتوں کا غم کھائے جاتا ہے۔'

'اب دیجھویہ ہوئی ناں بات۔ بیتم نے نیا پہلونکالا ہے کہ جو چیز پاس میں ہے وہ چھن جائے تو اس کا نام غم ہے۔ بات اب میری سمجھ میں آگئی لیکن اس نیج پرغور کرنے کے لیے ایک جفتہ اور دے دو۔'

اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا' تو آپ کیا سمجھے تھے تم کوئی تمغہ ہے جو ہیں آپ کے سینے پر سجا دوں گا کہ آپ زمانے بھر کو دکھاتے پھریں اور بمدردیاں مول لیں۔ غم تو بہت ذاتی سااحساس ہے خوشی سے بھی زیادہ۔میرے خیال میں آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ میں خودا پنی مرضی سے آپ پر ایک خوشی اور ایک غم تھوپ دیتا ہوں۔'

'ارے نبیں' میں ایک دم گھبرا گیا۔'اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے ایک ہفتے کی مہلت اور دے دو، پھراس کے بعد جیسا چاہوسلوک کرلینا۔'

"بس ایک ہفتہ اور یہ آخری مہلت ہوگی۔ مزید بہانہ بازی نہیں ہوگی۔ بن نے مجھے

وارنگ دی۔ میں النے قد موں ہے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹیا۔ مند افعا کر دیکھا تو وو پہلا وہ پھر فائب ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل بن دل میں اپنی ذہائت پر بہت خوش تھا۔ پر داایک بفتہ مزید لل گا تھا سوچنے کے لیے۔ کورکی ہے باہر دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ ہے اسٹیزنگ تھا ہے، شاید محمول پر کوئی گیت بھی مجل رہا تھا۔ شاید محمول ہوتا ہے، جو چاہ خرید لے۔ کسی بجیب کی حسیت تھی۔ گروو گوٹ کی چاہتے ہوئے ایسا بی محمول ہوتا ہے، جو چاہ خرید لے۔ کسی بجیب کی حسیت تھی۔ گروو تو صرف دولت سے حاصل ہونے والی اشیا خرید ملکا تھا۔ میرکی پرواز تو اس سے بھی بہت آگ بھی مخبور بھی گرائی تھا۔ اس جو ٹرک ڈرائیور نے بھی گئی ہے۔ اسلام بی بھی نظر نہ آیا جو بالکل سر پر آچکا تھا۔ اب جو ٹرک ڈرائیور نے کے دے رہا تھا۔ ایسے جس دو ٹرک بھی نظر نہ آیا جو بالکل سر پر آچکا تھا۔ اب جو ٹرک ڈرائیور نے زور سے باران بجایا تو گھیرا بہت میں گاڑی تیز کرنے کے بجائے بریک دب گیا۔ گاڑی کو دور تک دھکیا تا در میرکی گاڑی کو دور تک دھکیا تا دھا میرک پر جیسے جم گئی۔ بھاری بحرکم ٹرک اپنی رو میس دک نہ سکا اور میرکی گاڑی کو دور تک دھکیا تا

ائمرجنسی میں آنکھ کلنا خود کسی قیامت سے کیا کم ہے۔ چاروں طرف ایک افراآنفری کا مالم ہے۔ ڈاکٹر اور نرسیں کم تشویشناک سے زیادہ تشویشناک مریض کی طرف لیک رہے ہیں۔ سرہانے ایک تھے ہے ڈرپ لٹک رہی ہے۔ میرے داننے بازو اور ماتھے پر پئی بندھی تھی۔ سینے برقتم تتم کے تار چہاں تھے۔ چاہا کہ ڈرا بل کر بستر پر بہتر بچزیشن لے اوں ، گر دابنا ہاؤں سلنے سے انکاری تھا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔

ارے گیارہ نمبر کو ہوٹن آ گیا ہے۔ کسی نرس کی کرخت آواز کان میں گونجی۔ نرس کی کرخت آواز کان میں گونجی۔ نرس کی آواز اس وقت زیادہ حسین گلتی ہے جب آپ خود بیار نہ ہوں بلکہ کسی کے تیاردار ہوں۔ چند لمحول میں ایک ڈاکٹر اور نرس میرے بستر کے پاس موجود تھے۔

'خدا کاشکر کریں جان ن<sup>جا گ</sup>ئی۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ گئے ہاتھوں ہے، بہت خطرناک ایکمیڈنٹ تھا' ڈاکٹر نے میری نبض پکڑتے ہوئے کہا۔

' ڈاکٹر صاحب میری داہنی ٹا نگ نہیں اٹھ رہی؟'

الما بھی باک مئلہ ہے۔ ایک تو حادثے میں دھکا لگنے سے مجھے اندایشہ تھا کہ کہیں

آپ کی بینائی نہ چلی جائے، یہ خطرہ کم ہو گیا ہے مگر ابھی باتی ہے۔ Concussion کی وجہ سے اس کا خطرہ ابھی باتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کا زخم ذرا مشکل نوعیت کا ہے، ہوسکتا ہے ٹانگ کا نخم فررا مشکل نوعیت کا ہے، ہوسکتا ہے ٹانگ کا نئی پڑے ورنہ خطرہ ہے زخم پورے جسم میں نہ پھیل جائے۔ '
منبیں ڈاکٹر صاحب میں ایا جج بن کر ساری زندگی کیسے رہ سکول گا۔'

'اس کے سواشاید کوئی چارہ نہ ہو۔ ہم آرتھو پیڈک ڈاکٹر کا انتظار کررہے ہیں ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔'

میری آنکھول میں آنسوآ گئے۔ اچانک ذہن میں اس جن کا خیال آیا۔ وہ ہوتا تو میں اپنی ٹانگ بچالیتا۔ کیا واقعی اس وقت ٹانگ دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اس حالت میں بھی اس ادھیر بن سے باہر نہ نکل سکا۔ مگر وہ کمبخت تو اب ایک ہفتے کے بعد ملے گا۔ خوشی اپنے وقت سے آئی ہے ہمارا کیلنڈرنبیں دیکھتی۔ کیا ڈاکٹر سے کہوں ایک ہفتہ انظار کر لے۔ نرس نے آگر درد کا انجکشن لگایا تو میں حواس کی وادی سے نکل آیا۔ دوبارہ آگاء کھی تو ایک نیا، ذراعم رسیدہ سا ڈاکٹر میری داہنی ٹانگ سے کھیل رہا تھا۔

'معاف کرنا میں آپ کو بیدار کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر معائنہ کرنا بھی ضروری تھا۔' نے ڈاکٹر نے میری ٹانگ کو گٹھنے پر موڑ کر کو لیمے کے جوڑ سے گھمایا۔

" ٹانگ وغیرہ کا شنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا سا آپریشن ہوگا اور دس روز کی اینٹی بائیوٹک۔ دو دن مہیتال میں اور پھرتقریباً تین چار دن مزید آرام گھر پر۔ بڑی خیریت ہوئی۔ کیا بہت پرانی گاڑی تھی، پولیس والا بتار ہاتھا کہ چھ سڑک پررک گئی تھی؟'

مجھے نگا جیسے ڈاکٹر بھی میرے ذہن میں اتر کر میرے راز جان چکا ہے اور اب بنی اڑا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ڈاکٹر آگے بڑھ چکا تھا۔ اور ہُوا بھی یہی۔ بہت چھوٹا سا ایک آپریشن ہوا پھر ڈسچارج ہوکر گھر۔ بہت خیریت ہوئی کہ وہ خواہش ٹانگ بچانے میں ضالُع نہیں ہوگئے۔ ٹانگ کوتو نی ہی جانا تھا۔ ان دو تین دنوں میں مجھے گھر پرخوب سوچنے کا موقع مل گیا۔ اور اب میں مطمئن تھا کہ میرا در مقصود کیا ہے۔ اس حادثے نے فیصلے کو آسان بنا دیا تھا۔

بانچوی اون میں نے بے ساتھی مجینک کرخود چلنا شروع کر دیا۔ چینے دن معمولات زندگی میں جیسے بیٹے کی اجازت مل گئی۔ یول ساتویں دن میں پھرڈرائیونگ کے قابل تھا۔ ذہن میں کیول کے فیصلہ ہو چکا تھا، میں چھٹی رات خوب جم کرسویا۔ ساتویں دن ہم جاتے گاڑی لکا اور جگہ مقرر د کی جانب چل پڑا۔ امید کے مطابق جم صاحب پوری آب و تاب سے ساتھ موجود سے۔

'ٹا نگ کیسی ہے؟'جن نے رسی علیک سلیک کے بعد دریافت کیا۔ مشمصیں کیا پیتۂ میں اپنا تخیر نہ چھیا سکا۔

'جن بھی مانتے ہو پھر بیسوال بھی کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔'بنق مسکرایا۔'تمھارا المیہ یہی ہے کہ ان دیکھی طاقت پر ایمان ہے لیکن اس کی رسائی سے غافل ہو۔' 'بریں ''

اكيا مطلب؟

' چھوڑہ ان فروگی باتوں کو بات الجھ جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ دوخواہشوں پر قالع ہوسکے یا نہیں۔اب مزیدمہلت نہیں ملے گا۔'

'ہاں بھئی بہت سوچ سمجھ کر میں صحیح انصلے پر پہنچ گیا ہوں۔ میرے خیال میں اس ہے میرا مستنتبل ہمیشہ کے لیے تابناک ومحفوظ ہو جائے گا۔'

'بہت اچھی بات ہے۔' جن نے بچوں کی طرح تالی بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔'بتاؤ اور حیران کر دو۔ وہ کون می خواہش ہے جسے تم نے دوسری خوشیوں پر مقدم کیا؟'

' بتا دول، بتا دول میں بلا وجہ ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ جن کی بے چینی دیکھے کر غالبًا لاشعوری طور پراس سے انتقام لے رہا تھا۔

'میری پہلی خواہش ہیہ ہے کہ ہر رات ایک نیا خواب دیکھ سکوں' جن کی بڑی بڑی آئکھیں دیدوں سے باہر آنے کو تیار تھیں۔' کیا ٹا نگ کے ساتھ دماغ پر بھی ضرب آ کی تھی؟' ''بھی میری خواہش ہے اب پورا کرو۔'

اکسی سے مشورہ کر لیتے 'جن اب بھی تذبذب میں تھا۔

ا بہت سوج سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ بس ہر رات ایک نیا خواب دیکھتا ہوں تو باتی خوشیاں خود ہی مل جا کیں گی۔ صحت، دولت، شہرت، عظمت سب خواب ہی کے تابع ہیں۔ خواب ہی

آ گے بڑھنے کی گنجی ہے۔ بس خواب دکھا دو، نئے نئے خواب۔' 'میری سمجھ میں پچھنیں آرہا' جن نے بے چارگی سے کہا۔ 'تم نے بمجھی خواب نہیں دیکھئے میں نے ترحم آمیز کبچے میں پوچھا۔ 'جنات سویا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم خواب کیا ہے۔ تذکرہ ضرور سا ہے اپنے بزرگوں ہے۔'

'بس جن اب تم اس میں مزید سرنہ کھپاؤ اور میری خواہش پوری کرود' 'بھاڑ میں گیا یہ میرا نورانی بن، اس سے تو بھلا تھا میں بھی خاکی ہوتا، کیا واقعی خواب بہت مزے کے ہوتے ہیں؟'

'بہت مزے کے، بہت سہانے۔' میں اسے کب معاف کرنے والا تھا بھلا۔'اور جہاں تک نوری یا خاکی کا تعلق ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک کو دوسرے کے آگے جھکا دیا۔' 'کس کوکس سے جھکا دیا' وہ بہت الجھ رہا تھا۔

'رہنے دو، تاریخ کے جو باب تاریک ہوتے ہیں انھیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں یا ان میں Spin پیدا کر دیتے ہیں۔ تم تو نرے بدھوہو، Spin ہے بھی واقف نہ ہوگے۔ فاتح ہوتے تو تاریخ اپنی مرضی سے قلم بند کر لیتے۔ ضرور تمھارے بزرگوں نے بھی شمیں اندھیرے ہیں رکھا ہے۔ رہنے دو ان فروی باتوں کو مزید الجھ جاؤ گے۔' میں نے اس کا جملہ اس پر الٹ کر انتقام لے لیا۔'بس اب بہانے نہ بناؤ جلدی میری خواہش پوری کرو۔'

جمجھو ہوگئ پوری۔' جن نے تالی بجائی، منہ سے پچھا ناپ شناپ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے سر کے اوپر ایک ہالہ سابنا دیا۔

'اب دوسری خواہش کیا ہے۔ وہ کون ساغم ہے جو ساری زندگی کے لیے لیما پسند کرو گے۔'جن کے لیجے میں شکست سی تھی۔

، غم کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو میرے پاس ہے، اور مجھ سے لے لی جائے، درست؟ میں نے دوبارہ وضاحت ضروری سمجھی۔

' ہاں بالکل درست ، اب جلدی بتاؤ میرا وقت خراب نہ کرو۔'

'تو میری دوسری خواہش میہ ہے کہ مجھ سے میرا احساس چھین لوٹیس مسئرایہ میرے لہج میں پریشانی کی جگہ طنز میہ ہے تا بی تھی۔'مجھ کو ہمیشہ کے لیے ٹم ناک کردو کہ مجھ سے میرا احساس چھن گیا' میں بہت فلمی انداز میں ڈائیلاگ بولا۔

> جن نے اب مجھے غور سے دیکھا کہ تھیل کیا ہے۔ اتمھارااحساس چھین لول اس سے کیا ہوگا۔

ایسوچنا تمحارا دائرہ اختیارے باہر ہے۔ احساس کے چھن جانے کاغم مجھے کھا جائے گا۔ اپنی تمکین اداکاری پر مجھے خود رشک آرہا تھا۔

'میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو تبجھ گیا ہوں، مگر پھر بھی وہ ججھے ہر ہار جیران کر دیتا ہے۔' جن بہت شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا۔' ججھے سمجھا تو دو کہ یہ احساس کے کھونے پر ہی کیوں زور ہے۔'

'ارے میاں نہ بیاحساس رہے گا نہ بیہ سود و زیاں میری روح پر چرکے لگائے گا۔ یول جھالو کہ احساس کھوکر میں ایک موثی ، چکنی کھال خرید رہا ہوں۔'

'l give up' کہد کرجن نے روبارہ کچواناپ شناپ پڑھااور ای دفعہ مجھے سینے سے الگا کر بھینے لیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوا تو لگا میرا وزن آ دھا رو گیا ہے۔ بہت ہاکا برغم دورال سے مبرا۔

'جائے، دونوں خواہشیں پوری کردی ہیں۔ قسم اس رب العزت کی جو میرا اور آپ کا دونوں کا ہنا ہے، الیم بے وہنگی خواہشات نہ پہلے سی تھیں نہ آئندہ سننے کی تمنا ہے۔ کہ دونوں کا بنانے والا ہے، الیم بے وہنگی خواہشات نہ پہلے سی تھیں نہ آئندہ سننے کی تمنا ہے۔ کہ یہ کرجن نے تالی بجائی اور اس کی جگہ صرف دھواں میری آئکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔

میں بہت خوش خوش اپنی گاڑی میں آ بیٹا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت باکا بھلکا محسوں کر رہا تھا۔ اپنی فراست پہ نازال ومغرور۔ ابھی گاڑی نے ایک میل ہی طے کیا تھا کہ لگا جیسے اچا نک سورج غروب ہوگیا ہو۔ دونوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھا گیا۔ وہ تو خیریت ہوئی گاڑی کی رفتار بلکی تھی اور سڑک سنسان، میں نے اندازے سے گاڑی ایک طرف روک دی۔ اب میرے چارول طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ کسی نے میرا حال دکھے کر ایمولنس بلالی اور دس

منٹ میں پھرای ہیتال کی ایمرجنسی میں تھاجس سے چند دن پہلے رخصت ہوا تھا۔ 'آو' وہ ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر مجھے فوراً پہیان گیا۔

'وبی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، مجھے امید تھی کہ بیہ مشکل آپ پر نہیں آئے گیا، میری رودادس کر ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔' یاد ہے میں نے کہا تھا بھی بھی محصی concussion سے میائی دیر سے بھی چلی جاتی ہے۔'

نزک نے ترحم آمیز انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وا رے قدرت، تیرے انداز۔ کیا ضروری تھا فوراً مجھے میرے مقام پر پہنچانا۔

'ڈاکٹر کیا نابینا خواب د کمچہ سکتے ہیں' میں نے بے چارگی سے بوچھا۔ اپنی تمام پیشہ درانہ سنجیدگی کے باوجود نرس کی ہنسی حجیٹ گئی اور کمرہ اس کے د بے د بے قبقیہ سے گونج اٹھا۔

## صبح کا بھولا

سے جلدی جلدی افری آفری گا بک کو فارغ کیا اور انورکو دکان کا خیال رکھنے کا کہا گر ۔

ہاہم لیگا۔ ذراد پر اور ہو جاتی تو نماز قضا ہو جاتی۔ ویسے ہی کون کی پانچ وقت کی نماز ہو پاتی تھی۔

ہر کے وقت الحصنے کے لیے جس یقین محکم اور ایمان کامل کی ضرورت ہے اس سے محروم ہوں۔

عشا کی بھی پڑھی تو پڑھی ورنداگر ننخ نیند کی ہوئی تب اس کی رصت پر تکیہ بڑھ جاتا ہے۔ مجد
کے صن میں ہی وضو کیا۔ کھلے عام وضو کے اپنے فوائد ہیں، جس سے صرف وہ ہی لوگ واقت میں جی جو نیکی دکھا کر کرتے ہیں۔ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے کی سعاوت حاصل ہوگئی۔

مسلی بندھ بچی تھیں اور نمازی نیت کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، قبلہ مولانا صاحب جس حضوع وخشوع مصلی بندھ بچی تھیں اور نمازی نیت کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، قبلہ مولانا صاحب جس حضوع وخشوع مصافحہ کا ڈرف حاصل کیا، دل میں ایک کھٹک می تھی کہ آج بچھ دیر ہوگئی ہے نماز ہوئی بھی کہ شیس؟ مولوی صاحب سے ہو چھا تو انھوں نے گلے لگا کرتسلی دی، نماز بالکل ہوئی ہی کہ نہیں؟ مولوی صاحب سے ہو چھا تو انھوں نے گلے لگا کرتسلی دی، نماز بالکل ہوئی ہی ہو کہ نہیں؟ مولوی صاحب سے ہو جھا تو انھوں سے مغلوب ہوکر مجد سے باہر نگلتے ہوئے باہر صندو تھی میں کرنے والا ہے۔ جوش ایمان سے مغلوب ہوکر مجد سے باہر نگلتے ہوئی جام صندو تھی میں بیار میں تھی گا کہ موجود ہیں۔

پورے موروں ساحب نے بو جھا تو انھوں سے دالیاں رکھا تھا کہ مولوی صاحب اس کار خیر سے باہر نگلتے ہوئے باہر صندو تھی میں بخبر ندر ہیں۔ نماز پڑھ کر تیز قدموں سے والی لوٹا تو دکان میں تین گا بک موجود ہیں۔

میری به فارمیسی علاقے کی بڑی اور مصروف فارمیسیوں میں سے ہے۔ مقامی بنی دوائیں خاص طور پرست داموں دستیاب ہیں۔ غیرملکی دوائیں جو عام مارکیٹ میں دستیاب نہ ہوں وہ بھی چند دنوں میں منگوا دینے کا انتظام ہے۔ مقامی صارفین میں بہت عزت ہے۔ یا کچے وقتی نماز اور بلکی سی داڑھی نے عزت کی وہ ڈگری عطا کی ہے جو کسی اور طرح ملناممکن نہیں ہے۔اوگ اس بحروے پر جوق در جوق میری دکان کا رخ کرتے ہیں۔ انور پہلے ہی ایک گا بک کو نبٹا رہا تھا میں نے دوسرے گا مک سے دوا کا پرچہ لے کر اے بھرنا شروع کر دیا۔ شام تک آج بھی بہت مصروفیت ربی۔ اب وہ عمر نہیں ربی۔ شام ہونے تک میں تھک جاتا ہوں۔ پہلے اکیلا سب کام كرليتا تفااب انورك باتھ بنانے كے باوجود كام يورانبيں ہوتا۔ شام آٹھ بج ميں نے دكان كا شنر اندر ہے گرالیا تا كه آخرى ایك گھنٹہ چیزیں سمیٹ لیں۔ انور دكان كی صفائی میں لگ گیا، میں دکان کے پچھلے حصے میں کل کی دوائیاں بنا رہا ہوں۔ آج خوب بکری ہوئی ہے، نور جہاں میری کزوری ہے، ای کا ایک گیت ہونؤں پر مجل رہا ہے۔ اوپر کے شیف سے دو یاؤڈر کی بوتلیں ایک ہاون دہتے میں ملا کر اس کے ساتھ سرخ رنگ کوٹ لیا۔ میسرخ شربت کارمینا مکسچر کی شکل کا ہے اور بہت مقبول ہے۔ روزانہ بلامغالبہ درجنوں بوتلیں نکل جاتی ہیں۔ وہ گیلن کی بوتل میں پیکنچر بنا کر بھرا، پھراس کے بعد دوسری خالی بوتکوں پرتوجہ دی۔شروع میں انورکو میں د کان کے پچھلے جھے سے دور رکھتا تھا۔ بلاضرورت گواہ پیدا کرنے کے کوئی فوائد ہوں تو مجھے بھی بنائے۔ مگر بھی بڑا تیز لڑکا ہے بھی، دو جار دن میں ہی معاملہ بھانے گیا۔ بہت قسمانسی، وهمكيوں اور قرآن يرحلف الحواكر ميں نے اسے شامل كيا تھا۔ احتياط كرنى جاہيے كيا پية خفيہ كا جي

اب دکان بند کر کے میں گھر کی جانب چل دیا ہوں۔ گو گھر میں میرے پاس سوز دکی کار موجود ہے گر دکان اپنی موٹر سائیکل پر آتا ہوں۔ بلا ضرورت پیسے کی نمائش کا میں بالکل قائل نہیں۔ پھر میرے کاروبار میں یہ زہر قائل ثابت ہوسکتا ہے۔ موٹر سائیکل اشارٹ کرکے میں نے آگے بڑھائی ہے توجس کا زور ٹوٹا، مزہ آگیا۔ اس گری میں ذرا ہوا گلی تو میں نے سامنے سے تمین کے بین کھول لیے ہیں۔ اول تو پشیانی کا کوئی عرق جبیں پر ہے ہی نہیں، ہوتا بھی تو

منافع کی ہوا ہے سوکھ جاتا ہے۔ لیجے گھر آگیا ہے۔ میں موٹر سائیکل کھڑی کرے گھر میں گلسا ہوں تو سارے دان کی سختن دور ہوگئ ۔ سامنے ہی میری چینتی ہوی کھانا لگانا شروع کر چکی تھی ۔ پہلے تو میں بہت چیس بہ جیس ہوا تھا جب میری امال نے میری عمرے گیارہ سال جچوٹی شریک حیات تجویز کی تھی، مگر اب بڑھتی عمر کے ساتھ میں اس کی عقلمندی سراہتا ہوں۔ دل میں امتلیس جوال رئتی ہیں۔ نیک بخت مجھے لاشعوری طور پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے او پر توجہ دوں۔ پہلے تو جوان رئتی ہیں اس کے فوائد کا ادراک ہوگیا۔ خوب جم کرسویا، بھوکا تھوڑے ہی تھا جو نیند نہ آتی !

آئ کا دن بھی روز جیسا ہی دن ہے۔ میں صح دکان تقریباً دل ہے کھولا ہوں۔ ہوئی اور جوان ہو تھر وہی نور جہاں کا گیت۔ اپنی اور جوان ہوئی تو شاید دکان اور دیر میں کھلتی۔ عسل خانہ ہواور پھر وہی نور جہاں کا گیت۔ اپنی نوک پیک درست کرے اب پھر موٹر سائیکل پر سوار وہی دکان کا سفر۔ سفر کے اختتام پر انعام کا امکان ہوتو سفر کھتا نہیں۔ لوگ تو ساری عمر ای امید پر گزارتے ہیں، میں تو فقط اپنی دکان تک کا مسافر ہوں۔ میں نے بید دکان شہر کے ایک گنجان علاقے میں کھولی ہے۔ غریب اور گنجان علاقوں میں مریضوں کی تعداد نسبتا زیادہ ہوتی ہے۔ کم پڑھے لکھے اور جابل لوگ ذرا سوال جواب بھی کم کی سے میں مریضوں کی تعداد نسبتا زیادہ ہوتی ہے۔ کم پڑھے لکھے اور جابل لوگ ذرا سوال جواب بھی کم کم سے تیں۔ نامعلوم اس کی وجہ ان کا نیکی اور سچائی پر اندھا بھین ہے یاداڑھی پر اندھا اعتباد، میرا کاروبار خوب چبک رہا ہے۔ دکان میں اس وقت بھی کئی گا بک موجود ہیں۔ یہ سب تمھارا

تقریباً دو بج ذرارش کم ہواتو انور نے شر آ دھا گرالیا کہ ہم دونوں کھانا کھا سکیں۔
دکان کے وسط میں ہی اخبار کا مکڑا بچھا کر کھانا لگ گیا۔ شروع میں صرف میرا کھانا ہی گھر ہے۔
آتا تھا، گر کمبخت جب ہے شریک راز ہوا ہے، کھانا بھی بانٹنا پڑتا ہے، خیر میہ براسودانہیں ہے۔
میں کھانے کے ساتھ ساتھ اخبار میں چھپی خبریں بھی پڑھ رہا ہوں۔ میانوالی میں زمیندار کے
کارندوں نے ایک ہاری کی بیوی کی عزت لوٹ لی۔ میں بلند آواز ہے خبریں انور کو بھی سنارہا
ہوں۔ بیا اے پاس انور، اگر اخبار کا رخ اس کی جانب ہوتو وہ پڑھ کر سناتا ہے، اس وقت کیوں
کہ میری سمت ہے اس لیے میر فریضہ میں نبھا رہا ہوں۔ کہنے کو تو بی اے پاس ہے گر گفتگو ایس

فلسفیانہ کہ اکثر مجھے لگام ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف ان فلسفیوں کو برداشت کرتا ہے جوردایت کے پابندر ہیں ورنہ ہم نے سقراط اور گلیلو کی سزائیں اپنے برداشت کے پینل کوڈ میں سنبری الفاظ میں لکھ رکھی ہیں، بس ایک فتوے کی مار ہیں یہ نام نہادسوچ کار۔ پولیس نے مجرموں کو گرفتار کرکے رہا کردیا کیوں کہ اس واردات کے چارگواہ ندمل سکے۔ امکان ہے کہ مسمات پر زنا کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔

ان کی تو۔۔۔۔ انور نے بلند آواز سے گالی دی۔

آب کوکیا تکلیف ہے؟ میں نے ہنس کر یو چھا۔

کیا مطلب ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اس واردات کی رپورٹ ہی نہ درج کراتی، کم از کم زنا کے الزام ہے تو بیچے گی۔

> اومیاں، بھولے شاہ، نوال اے کیا سوبنے؟ نہیں سرجی میہ بات نہیں ہضم ہوتی۔ انور انگریزی کا ایک مشہور فقرہ ہے، سناؤں؟ جی؟

> > "Look who is talking"

اتنے میں ہاہر ہے کسی نے شفر دھڑ دھڑ ایا تو میں جا کر کھول رہا ہوں۔ اخاد ،مولوک صاحب، زہے نصیب ، آئے۔ انور مولوی صاحب کے لیے کری لے آؤ۔ کہے کیا خدمت کروں۔ میرے یو چھنے پر مسجد کے مولوی صاحب نے جیب سے پر چہ دیا۔

یہ دوا ہوگی آپ کے پاس۔

بالكل مولوى صاحب ہے، بالكل ہے۔ او ئے انور مولوى صاحب كے ليے شحنڈ امتگواؤ ذرا۔
ارے نہیں صاحب اس تكلف كور ہے دیجے، بس بيد دوا نكلوا دیں۔
بالكل مولوى صاحب ، میں دوا نكال رہا ہوں كہ انور قریب كی دكان ہے كوكا كولا كی بوتل
لے آیا۔

موادی صاحب ایک بات پوچھوں؟ انور نے سوال کیا۔ بال بیٹا ضرور پوچھوں مولوی صاحب آنے والے خطرے سے بے خبر تنجے انور ملعون کی حرکت ویکھیے، اخبار کا وو مکڑا جو ابھی ہم پڑھ رہے تنجے اشحا کر مولوی صاحب کوتھا دیا۔

مولانا صاحب یہ بات مجھے بہت کھٹک رہی ہے، یہ دیکھیے ابعورت چار گواہ کہاں ہے۔ لائے؟ چارآ دمیوں کے سامنے تو یہ فعل ہونے سے رہا۔

بہت نا ہنجار ہے بھنگ میہ آپ کا ملازم ۔ میال تمھارے اندر شیطان بول رہا ہے۔تم مسجد میں بھی نہیں آتے۔ کچواہنے مالک ہے ہی سکھ لو۔

مولوی صاحب ان سے جوسکے رہا ہوں وہ تو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ انور کیا بکواس ہے میہ وہاغ خراب ہو گیا ہے تمحارا۔ بند کرو میہ بکواس اور جا کر دواؤں کے شاف کھیک کرو۔

اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی اول فول مکنا شروع کردے، میں نے اسے ڈانٹا۔ مولوی صاحب سے بہت معذرت کر کے انھیں رخصت کیا۔ اس کے بعد ایسا تا نتا بندھا کہ انور سے بات ہی نہ ہوسکی۔ وہی تقریباً سات بج کے بعد فرصت ملی تو میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔

یہ مولوی صاحب سے کیا بگواس کررہے تھے؟ کوئی غلط بات کی تھی، آپ اپنے ایمان سے بتا کیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا۔

اب تو تو نے ٹھے کا لے رکھا ہے ساخ سدھار کا۔ لیکن سرجی کہیں تو بات شروع ہوگی، کوئی تو ڈائیلاگ کا آغاز کرے گا؟ کیما ڈائیلاگ، بیلوگ تحجے چوراہے پر ماریں گے۔ تو اس اجھا کی خوف ہے کب تک بیٹلم ہوتا رہے گا۔ اب کوئی تقریر یاد کر کے آگیا ہے کیا، گھاس کھا گیا ہے، اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے

گا۔ کیا لیڈری کا شوق ہو گیا ہے؟

لیڈر کے انتظار میں کب تک بیٹے رہیں گے؟

پچھ تو خوف خدا کریں مرجی، ندہب کو اتنا گنجلک بنا کررکھ دیا ہے۔ جو سرا پکڑو الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کوئی وسوسہ کوئی سوال دل میں اٹھے تو مارے خوف کے بوچھ نہیں سکتے۔ لگتا ہے سارا شہرایک اجتماعی نیندسور ہا ہے۔ اس میں کے شک کہ یہ البامی کلمات ہیں گر کہیں ان کی تعبیر میں ہم سے کوتا ہی تو نہیں ہو رہی۔ کہیں ایبا تو نہیں بلا سوچے سمجھے کی تقلید میں ہم زیادتی سے مرحکب ہورہے ہوں، او پر جاکر الٹی آئتیں گلے پڑجا کیں۔ سرجی وہاں cops یا سوری کا لمحہ نہیں ہو گا۔ سب جانوروں کے مقالمے میں عقل دی ہے تو کوئی تو وجہ ہرگی۔ ویسے تو ہر چیز میں فضول خرچی ہے، عقل کے استعال میں اس قدر سمجوری اور کفایت شعاری، اللہ کی بناہ۔ حالانکہ یہ تو عمروکی زمین ہے جتنی خرچ کرواتنی بڑھتی ہے۔

انور منحوں چپ ہو جا، مجھے بھی مروائے گا، میں نے گھبرا کے دائیں، بائیں دیکھا اور لیک کر بورا شٹر گرا دیا۔ گر انور کی تو لگتا ہے دم پر پیرر کھ دیا تھا۔

چودہ سوسال پہلے تو لوگوں نے اپنی معاشرت، اپنی مقال، اپنی دنیا کے حساب سے اس کے اشاروں، کنالیوں اور علامات کو سمجھا ہوگا۔ ہم کیوں مصر ہیں کہ وہی شرح درست ہے۔ کیا غلام رکھنا اب بھی جائز ہے، کیا کنیزوں سے اب بھی رجوع کرنا چاہے۔ کیا چار شادیوں کی اب بھی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ ان سوالات پر بغلیں جھائیں، وہاں صرف پینے کی بد ہو پاکر غصے سے لال پیلے ہو جا کیں، فتووں کے پیچھے جا چھییں۔ بہتر نہیں کہ اس پر کھل کرغور وقکر کریں۔ تصویر کشی، موسیقی ان چیزوں پر تو واضح احکامات ہیں بھی نہیں، مشرحین نے اپنی نرمانے کی ضروریات اور قابلیت کے اعتبار سے تشریح کر ڈالی۔ سر جی میرے ذبن میں یہ خیالات بہت ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا، کیا ہمارے اجتماعی پاگل بن کی خیالات بہت ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا، کیا ہمارے اجتماعی پاگل بن کی بحث کروتو انجام بہت متشددانہ ہوسکتا ہے۔ اس سارے انحطاط کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم بات کرنے، مباحث کرنے میاحث کرنے ہوئی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے دہی ڈرتا ہو جے اپنی بات کرنے سے دہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کی

گنروری کا ادراک ہو۔ یہ سارا ڈرامہ تو پاپائے روم بھی چارسو سال پہلے رچا تھے ہیں، ہم روسروں کی تاریخ سے ہی سبق سکھ لیں۔

انور تو کیا سوشیالوجی میں پی انکے ڈی ہے؟ میں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مزاح کی ناکام می کوشش کی۔

نبیں، احساس سوج اور اوراک میں لی ای ڈی ہوں۔ اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اسے برت رہا ہوں۔ کشش تقل کی تحیوری مانتے ہیں، Relativity کی تحیوری تسلیم ہے، جہاں مہیں ہے، وہاں چپ چاپ حقیقت مان لیں گے، جہاں بات الجھ جائے، جہال غصے سے نیلے پہلے۔ Head تو جیت میری، Tail توتم ہار گئے۔

میں سے کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا

مجھے تجھ سے خوف آرہا ہے انور ، سید ٹی وی کے ڈراھے ذیادہ مت دیکھا کر۔اور پیہ جو ہم کام کر رہے ہیں ، صلح الدین بیاکیا نیکل کا کام ہے؟

میں کب کہدرہا ہوں سرجی، لیکن پت ہے نال کہ فلط کام ہے بگڑے گئے تو سید ھے اندر، رات کو دن تونبیں کہدرہے۔

انور بس ایک بی شعر پڑ ہول گا پھر اس سے بعد یہ موضوع بند، میں نے اب ذرایخی سے کہا:

خوف آتا ہے تیری باتوں سے ہم نے کٹتے ہوئے سر دیکھے ہیں اچھالقراط بس کراب، بہت ہوگئی، دکان بند کر۔

مولوی صاحب اس کے بعد ہماری دکان میں نہیں آئے۔ انور کی زبانی جنبیہ کر کے میں نے دکان میں تختی بھی لگا دی کہ سیاس اور مذہبی بحث سے پر ہیز کیا جائے۔ پیالی میں الشے طوفان کی مانند معاملہ بھرا بی ڈگر پر آگیا۔ وہی شیح شام۔ دوا ہی ہم ایسی دیج کہ مریض مستقل مادا گا مک بنا رہے۔ نہ جانے کیوں ہم ایسے اطراف سے سبق نہیں سکھتے۔ ہر برائی اینے انجام

سے واقت ہے، گر ہر عاصی اس خوش بنی میں مبتلا کہ میرا انجام بینیں ہوگا۔ میں اُن ، ان و کیھے ہاتھوں سے زیادہ طاقتور ہوں جو کسی بھی وقت کشتی الٹ سکتے ہیں۔ ہماری کشتی بھی ایسے المئی کہ چھاپ پڑا، گرفتاری حانت رہائی سب مرحلوں سے گز رے۔ پھے دن دکان بندرہی، پھر نئے نام سے کھل گئی۔ اس سے بیضرور ہوا کہ میں نے اور انور نے عبد کیا کہ کم کھا کیں گریں شرمناک کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ بات ہے تو افسانوی، گرایمان داری سے کام کرنے کے باوجود ہم اینا منافع دوبارہ بہلے والی سطح پر لے آئے، اور زیادہ محنت اور زیادہ فروخت کے ذریعہ۔

آئے پھررش بہت ہے، مریض نمٹاتے ،نمٹاتے بھی دیر ہوگئے۔ بھا گم بھا گہ مبجد پہنچا، تو جماعت کھڑی ہو پچی تھی۔ میں نے آو کہ یکھا نہ تاؤ، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی میں یہ بوش جماعت کھڑی ہو پچی تھی۔ میں نے آو کہ یکھا نہ تاؤ، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی میں یہ بوش بھی نہیں رہا کہ بے وضو ہوں۔ نماز ختم ہوئی تو خیال آیا وضوتو کیا ہی نہیں تھا۔ شرمندہ نظر جھکا ہے مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو انھوں نے تصدیق کر دی کہ نماز نہیں ہوئی۔ میں نے لاکھ پوچھا کہ نیت تو نماز کی تھی پھر یہ کہ دیر ہو رہی تھی، وغیرہ۔ مولوی صاحب اس دن کی گفتگونہیں بھولے تھے، تپ کر ہولے، دین آپ کی مرضی سے تو قوا نین نہیں بدل سکتا۔ بات درست تھی، میں شرمندہ لیکن پڑمردہ دکان میں واپس آگیا۔

ابیا کیالطیفہ سنا دیا میں نے بیس نے تپ کر پوچھا۔

سر جی آپ روزجعلی دوائیاں بنا کر بیچتے تھے تو آپ کی نماز قبول ہو جاتی تھی اور درست ہوتی تھی ، آج وضو کرنا کھول گئے تو نماز درست نہیں؟

## گرگٹ

جو تاویلات آپ گوتر آن میں ملتی میں وہ جمیں کیوں نظر نہیں آتیں؟ نوجوان بچے سے مستقل بخشے جارہا تھا۔ جینز پر کرتا زیب تن کیے، بیروں میں نینس جوتے ۔ ادھیز عمر کا متوسط طبقے کا باپ آپکھیں دکھا رہا تھا مگر نوجوان اپنی دھن میں سب نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ 'تم کیا قر آن کو مجھ سے بہتر جانے ہو؟' مولوی مشآق نے حقارت سے بچ چھا۔ 'بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ مجھے موسیقی کے استعمال پر 'بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ مجھے موسیقی کے استعمال پر مزا دینا چاہے ہیں۔ جبکہ مدیئے شریف میں آمد پر خود رسول اللہ کا استقبال دف بجا بجا کے کیا گیا تھا' نوجوان ذہمن ہیجھے مبنے کو تیار نہیں تھا۔

'نا ہنجار رسول کی برابری کرتا ہے' مولوی مشاق آپے سے باہر ہو گئے۔ کری کو پیچھے دھکا دے کر کھڑے ۔ کری کو پیچھے دھکا دے کر کھڑے ہوگئے۔ جہال دلیل کمزور ہونے کا امکان ہو دہاں زورِ بیان سے بات منوانی چاہے۔ مولوی مشاق کے مندے کف جاری تھا۔

اس گتاخی کی سزا جانتا ہے' اب نوجوان واضح طور پرسہم چکا تھا۔ مولوی مشاق نے نوجوان کو پانچ کوڑوں کی سزا سنائی۔ جہاں معاملہ اجتاعی بہتری کا ہو وہاں اختلافی آوازوں کو شروع میں ہی دبا دینا چاہیے۔ اگا مقدمہ ای دن کا آخری کیس تھا۔ پیچیدہ مقدے عمواً سب ہے آخر میں ریکھے جاتے ہیں تاکہ منصف کے موڈ اور تھکاوٹ کے حساب سے اسے سنا جاسکے۔ یہ آخری مقدمہ بطاہر سیدھا سادا تھا۔ ایک عورت نے اپنے گاؤں کے ایک مرد پرزناگی رپٹ درن کرآ گی تھی۔ استغاشہ کی میز کے بیچھے بیٹی اب بھی آنسو بہاری تھی۔ دو بینی شاہدوں نے ملزم کور گول ہاتھوں کیکڑ کرعورت کی جان بچائی تھی۔ دن جرکے تھے مولوی مشاق کوعورت کی گرید دزاری گراں گزر رہی تھی۔ دکیل استغاشہ کی جان بچائی تھی۔ دن جرکے تھے مولوی مشاق کوعورت کی گرید دزاری گراں گزر رہی تھی۔ دکیل استغاشہ کی طوانی واستان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مولوی مشاق چک باکمیش کی حقوق العباد کمیٹی کا چیئر مین تھا۔ پچھلے پانچ سالوں میں ایسے کتنے ہی مقدمے بھگتا چکا تھا۔ کوئی چھ سال پہلے ہوئے والے تاریخی انتخابات میں عوام نے بدر نی عناصر کو تکست سے ہمکنار کیا تھا۔ اب ان چھ سالوں سے اس ملک پر وہ آگین نافذ تھا جو اس کا پیدائش حق تھا۔ مہکنار کیا تھا۔ اب ان چھ سالوں سے اس ملک پر وہ آگین نافذ تھا جو اس کا پیدائش حق تھا۔ ابنی واثرے کو بے دین خیالات اور جدید مفروضات سے مہاکنار کوئا مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ گئی دہائیوں کی لادینیت کے بعد ملک اب صراط المشقیم پر چل پڑا تھا اور مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ گئی دہائیوں کی لودینیت کے بعد ملک اب صراط المشقیم پر چل پڑا تھا اور مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ گئی دہائیوں کی لودینیت کے بعد ملک اب صراط المشقیم پر چل پڑا تھا اور مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ گئی دہائیوں کی لودینیت کے بعد ملک اب صراط المشقیم پر چل پڑا تھا اور مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ گئی دہائیوں کی لودینیت کے بعد ملک اب صراط

'اس لی بی کی ٹیس ٹیس بند کرواؤ' مولوی مشتاق نے حقارت سے کالی چادر ہیں لیٹی، بین کرتی لاش پر نظر ڈالی۔ اس معاشرے کوسب سے بڑا خطرہ ان عورتوں سے ہے جو گھر کی چہار د بواری سے نگل کر زندگی کے دھارے میں برابری سے حصہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔

'وکیل صاحب آپ نے ایک ہی بات کی رٹ لگارکھی ہے۔ اپنی معروضات کو مختفر رکھیں، اس عدالت کو اور بھی کام ہیں۔ پہلے بیفر مایئے کہ آپ کی موکلہ کھیتوں میں اکیلی گئی ہی کیوں تھی۔ یہ تو بالکل آبیل مجھے مار والاطریقہ ہے' مولوی مشتاق نے عدالت میں موجود لوگوں پر ایک طائزانہ نظر ڈالتے ہوئے نکتہ اٹھایا گویا یہ مقدے کا بنیادی نکتہ تھا۔

مزید مید کہ آپ کی موکلہ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس گھناؤنے الزام کا۔ ان لوگوں کی عادت ہے خود برائی کرتی ہیں اور پھر الزام کسی شریف آ دی پر لگا دیتی ہیں۔ اس طاہر کی داڑھی دیکھو، میسمیس زانی نظر آتا ہے۔ میں نے اس کی محلّہ کمیٹی ہے جھان بین کی ہے، نمازی آ دمی

ہے اور آپ کی موکلہ، کچھ ندہب کا علم ہے اس کے پاس۔ چار گواہوں کا حلفیہ بیان چاہیے مجھے ورند اپنا گناوسی اور کے شانوں پر نہ رکھیں مولوی نے طاہر نام کے ملزم کی طرف اشارہ کیا۔

ورند اپنا گناوسی اور کے شانوں پر نہ رکھیں مولوی نے طاہر نام کے ملزم کی طرف اشارہ کیا۔

وکلمہ بجرہ طاہر کہ تو نے یہ گندا کام نہیں کیا مولوی مشاق نے گویا اشارہ کیا کہ مقدمہ

شروع ہوئے سے پہلے بی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔

الااله الاالله طاہر نے دونوں کا نوں کو ہاتھ لگایا۔

انگر جناب عالی دو گواہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ منسلک ہے۔' ' بیری تو دنیا اجڑ گئی، یہ کیسا انصاف ہے' کالی گھری ہیں گویا جان پڑ گئی۔

'یہ کیسا انصاف ہے؟' مولوی مشاق کھڑک اٹھے۔ ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کالک کے لیے تمھارے اوپر مقدمہ چلے گا۔ یہ سمیٹی ایک ہفتہ بعد پھر ہیٹھے گا۔ اس وقت تک اس کوزنانی جیل میں رکھو، فیصلہ ہونے تک یہ برائی ہندرہے۔'

' ملزم طاہر کو بھی دوبارہ آنا ہوگا'یہ کہد کر مولوی مشتاق نے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے اور اپنی کری چھیے کھسکا دی۔ مقدمہ برخاست تھا۔ جب سے ملک میں مولوی مشتاق کا تفسیر کردہ آ کمین نافذ ہوا تھا، انصاف سستا اور بردفت مہیا تھا۔'انصاف دیر سے ملنا نہ ملنے کے برابر ہے' مولوی نے مشہور کہاوت اینے ذہن میں دہرائی۔

سمین کا دفتر میونیل کارپوریشن کی کجیل منزل کے آخری کمرے میں تھا۔ جیت پر پکھا گرم ہوا کو چاروں طرف الفعاف ہے تقسیم کرنے کی پوری کوشش کررہا تھا۔ اس جکھے کی کامیابی خود مولوی مشاق ہے بچھا لیں بہتر نہ تھی۔ میز کے سامنے تین کرسیاں رکھی تھیں جن پر کمیٹی کے مہر براجمان تھے۔ مولوی مشاق کی کری درمیان میں تھی۔درمیانی کری دائیں بائیں کی کہر سراجمان سے مولوی مشاق کی کری درمیان میں تھی۔درمیانی کری دائیں بائیں کی کرسیوں ہے ایک بالشت بلند تھی۔ مولوی مشاق نے چنیوٹ ہے کری کی پشت ندصرف بلند بلکہ ایسے رحل کی شکل کی بنوائی تھی کہ کسی کو شبہ نہ رہ جائے کہ چر مین کون ہے۔کری کے پیھیے دائی دیوار پر ایک طرف قائد اعظم کی تصویر ایستادہ تھی۔ شیروانی ادرعلیگڑھ پاجامے میں۔ ایک قاطر مولوی مشاق کو کڑی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اپنی نوکری بچانے کی فاطر مولوی مشاق کو اس تھویر کے ساتھ سلح کرنی پڑی تھی۔ددسری دیوار پر خانہ کعبہ کی تھویر فاطر مولوی مشاق کو اس تھویر کے ساتھ سلح کرنی پڑی تھی۔ددسری دیوار پر خانہ کعبہ کی تھویر

تھی،جس کومولوی مشتاق روزانہ خود اینے انگو جھے سے صاف کرتے تھے۔

کالی جادر آج کا آخری مقدمہ تھا۔ سے اب تک یہ سمیٹی سولہ مقدمے نبٹا چکی تھی۔ ہیں کا دن عموماً ابیها ہی مصروف گزرتا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد، تین ون کے ملزمان ا کٹھے پیش ہوتے۔آج دومقدمے کالج کے لڑکوں کے تھے جو گاؤں ہے متصل بڑی سڑک پر موسیقی سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ان کو کوڑے کھانے کے بعد اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ دوعورتیں بغیرایے محرم کے دکان میں خریداری کے جرم میں لائی گئی تھیں۔ تین دکان دار وڈیوفکم جیسے کالے دھندے میں ملوث تھے۔ایک جہنمی غیر شادی شدہ جوڑا ٹیوب ویل کے باس ہے لایا گیا تھا۔اس نوع کی ہے راہ روی اور معاشرتی پراگندگی مولوی مشتاق کے عنیض و فضب ے مثالی سزا یاتی۔ پچھلے جیر سالول میں ان جرائم کی تعداد میں خاصی کی ہو گئی تھی۔ جب ہے محکمۂ اوقاف نے انسدادِ گناہ دیتے' قائم کیے تھے معاشرتی برائیوں میں واضح کمی آگئی تھی۔ پہجھ خود ساختہ ساجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ برائیاں کم نہیں ہوئیں اندرون ہوگئی ہیں، مگر اس فتم کے لوگ ہرمعاشرے میں یائے جاتے ہیں ، ترتی کے مخالف لکیر کے فقیر۔ بید درست ہے کہ زیادہ تر موسیقی کے مقدمات اب لب سڑک نہیں بلکہ درونِ خانہ سے لائے جاتے۔ چہار دیواری شاید آپ کی ہو گر اس میں تھم چلتا تھا مولوی مشتاق اور اس قتم کے دیگر مصلحین کا۔ زیادہ تر مخبری یروی سے ہوتی، انسداد گناہ دیتے کے کامیاب چھاہے۔ ان دستوں کے یاس وسیع اختیارات تھے۔ خود مولوی مشاق نے دو سال ان میں خدمات انجام دی تھیں، اب وہ ترتی پاکر حقوق العباد تمیٹی کے چیئر مین تھے۔

سیمیٹی کے اجلاس سے نکل کر مولوی مشتاق باہر آئے تو گرم ہوا کے تھیٹر دول نے ان کا استقبال کیا۔ اپریل کے مہینے میں ابھی سے اتنی گری۔ فرب قیامت کے آثار ہیں۔ بیسب براہ ردی کا انجام ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے۔ مولوی نے انگویجھ سے ماتھے کا پینے صاف کیا۔ مولوی کو آتا دیکھ کر ڈرائیورجلدی سے گاڑی لے آیا۔ حقوق کمیٹی کی چیئر مینی کے سینے صاف کیا۔ مولوی کو آتا دیکھ کر ڈرائیورجلدی سے گاڑی لے آیا۔ حقوق کمیٹی کی چیئر مینی کے ماتھے کا ساتھ محکمہ عدل سے گاڑی اور دیگر مراعات بھی ملی تھیں۔ مولوی نے جیب سے تبیح نکال کر دانے دانے پر گردان شروع کردی۔ سرکے اشارے سے ڈرائیورکو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی چوک

ے نگل کر بڑی سڑک پر آھئی۔ دونوں جانب ایستادہ درخت گری کی تمازے کو کم کر رہے تھے۔ آت شام کی پرواز ہے انھیں اسلام آباد بھی جانا تھا۔ کیجھ ہی مہینوں میں شوال کے رویت بلال کا اجلاس ہونا تھا۔ پچھلے سال دوضلعی کمیٹیوں ہے جاند کی شہادت مل گئی تھی لہٰڈااان اطلاع میں عبید ہوگئی، باتی اصلاع میں عید دوسرے وان منائی گئی۔ کچھ بدخواہوں نے احتقانہ مشورے دیے کہ اس سائنسی دور میں رویت ہلال کا حساب مہینوں پہلے سے لگایا جا سکتا ہے۔مولوی اس فرا فات ك يخت خلاف تنهي ركويا سائنس نه بهوئي علم الغيب بو گيا۔ ايسے ميں مولوي مشاق كي مل آخرير نے میدان مارلیا۔ بات صاف تھی کہ ستعبل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے کھر سائنس کیے بیش ''گوئی کرسکتی ہے۔نعوذ باللہ د نیاوی علم اب خدائی سرحدول کو چھونے لگا، جہاں اس کے پر جلنے کلیس گے۔مولوی مشتاق کے ولائل کی بازگشت اب تک دیواروں سے مکرا کر نادانوں کی رہنمائی کر رہی تھی۔لبندا اس سال بھی رویت بلال تمینٹی کے اجلاس کا انتظام ان بی کے سپر دیموا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی اسلام آباد کا سفر ان کے سمریر سوار تھا ورنہ وہ دولڑ کیاں ان کے غضب سے نہ پچتیں جن کا حجاب ان کے سرے ڈھلک گیا تھا اور وہ ابھی ابھی گاڑی کے پاس ہے گزری تھیں۔ ورنہ کوئی دو سال پہلے ایسے ہی ایک بے نقاب چبرے پر تیزاب بھینکنے کے مجرم کو مواوی مشاق نے جہادی عمل قرار دے کر بری کر دیا تھا۔ بہت بحث اور ہنگاہے کے بعد محکمہ تعلیم و نظامت نے لڑکیوں کو آٹھویں جماعت تک پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔مولوی مشاق کا ووٹ اس کے خلاف تھا۔ لڑکیاں گھروں میں قائدہ، شخفۃ النساء اور قرآن یاک پڑھ سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ پڑھنے سے اور وہ بھی اسکول کے ماحول میں، ان کا ذہن بلوغت سے پہلے بی آلودہ ہوجاتا ہے۔

مولوی مشآق گھر کے دالان میں داخل ہوئے تو نیک بخت نے استقبال کیا۔ انھی کے تصبے کی تھی۔ باب مبد میں نماز کے بعد مولوی مشآق سے محو گفتگو تھا۔ مولوی مشآق کو جب علم ہوا کہ باروس کی لڑی ہے اور ابھی تک قرآن کی تعلیم شروع نہیں ہوئی تو انھیں بہت دکھ ہوا۔ باپ کو سخت ست کہا اور ابنی خدمات بیش کیں۔ لڑکی ایسی کوڑھ مغزلیکن خوش شکل نکلی کہ آٹھ سال کو سخت ست کہا اور ابنی خدمات بیش کیں۔ لڑکی ایسی کوڑھ مغزلیکن خوش شکل نکلی کہ آٹھ سال بیٹر ھاتے رہے اور بالآخر اٹھارا سال کی عمر میں اس نیک بخت کو بیاہ کر گھر لے آئے کہ جوسبق

رہ گئے ہوں وہ بھی از برہو جا کیں۔ یہ آج ہے کوئی پندرہ برس پہلے کی بات ہے۔ اب ماشا، اللہ مولوی مشاق خود چار بچوں کے باپ تھے۔ سب سے بڑا لڑکا میٹرک میں تھا اور چھوٹی گھریر ہی ہی چوشی کا درس لے رہی تھی۔ درمیان میں اوپر سلے کی دو بیٹیاں تھیں انھوں نے بھی گھریر ہی تاعدہ اور قر آن ختم کیا تھا۔ اب گھریر رہ کر امور خانہ داری میں طاق ہوگئی تھیں۔ گھر میں فرق، فی وی ماشاء اللہ سب تھا۔ گھر سے جاتے وقت مولوی مشاق فی وی کا کیبل نکال کر ساتھ لے جاتے تا کہ بچیاں اول فول پروگرام دیکھ کر بگر نہ جا نیں۔ مولوی صاحب کی موجود گی میں بیشتر ماتھ بیٹھ کر خبریں، نعت اور قوالی دیکھنے کی اجازت تھی۔ لڑے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے ساتھ بیٹھ کر خبریں، نعت اور قوالی دیکھنے کی اجازت تھی۔ لڑے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے شخے۔ نیک بخت نے بچیوں کو آ داز دی کہ مولوی صاحب کا کھانا ان کے کمرے میں بی لے آئیں۔ جتنی دیر کھانا کھانے رہے، نیک بخت پاتھا جھاتی رہی۔

'مولوی صاحب اجازت ہوتو کل ارم کے گھر ہو آؤں' نیک بخت نے جو انھیں مولوی صاحب کہنا شروع کیا تھا وہ شادی کے بعد بھی نہ جھٹ سکا۔

'ابھی دو ماہ پہلے تم اپنی بہن کے ہاں ہو کر آپکی ہو۔ ابھی فی الحال ضرورت نہیں' مولوی مشاق نے یہاں بھی مقدمہ سرعت سے نبٹا دیا۔

' ہاں میرے کپڑے بیگ میں رکھ دو ، جوتے پالش ہو جا کمیں تو اچھا ہے۔ اور سے برتن اٹھا لوبھٹی میں کچھ دیرسولوں' چلوابتم لوگ نکلو کمرے ہے'۔

اسلام آباد جانے میں ہمیشہ مولوی مشاق کو مزہ آتا۔ خوش لبای اور خوش خوراکی دونوں کے ہم مواقع ملتے تھے۔ محکمۂ اوقاف کی طرف سے ہمیشہ بہترین ہوٹل میں رہائش ملتی اور کھانا ہمی سرکار کی طرف ہے۔ پھر میٹنگوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ان ملاقاتوں کی افادیت یہ کہ ان حضرات ہے گئی کام نکلتے تھے۔ ابھی پچھلے ہی سال انھوں نے پڑوی کے لڑکے کے لئے کھڑے کو کری کا پروانہ نکلوالیا تھا۔ مولوی مشآق کی شرط یہ تھی کہ لڑکا داڑھی بڑھا کے لئے کھڑے کو کری دلوادیں گے۔ واقعی مولوی صاحب اپنے وعدے کے کچے نکلے۔ ممنون پڑوی نے اور لئے لڑکے کی خدمات پیش کیس کہ مولوی صاحب چاہیں تو بیٹا جو دینیات میں ایم اے ہاور اپنے لڑکے کی خدمات پیش کیس کہ مولوی صاحب چاہیں تو بیٹا جو دینیات میں ایم اے ہاور

اکٹر نمازی بھی، گھر آ کر بیٹیوں کو قاعدہ پڑھادیا کرے۔مولوی مشتاق چوکنا ہو گئے جیسے کوئی چور بعد مدت کے نظر آ گیا ہو، اس بختی ہے انکار کیا کہ بات و ہیں ختم ہوگئی۔

ادھر کوئی دوسال پہلے جب مولوی مشتاق اسلام آباد میں تخبیرے ہتے تو ایک منجلے ہیں۔ نے ان سے دریافت کیا اور کوئی خدمت'

'میاں اور کیا خدمت کر سکتے ہو مولوی صاحب نے مزاحاً پاچھا۔
'آپ تھم کریں جوشوق کریں گے حاضر ہے۔ راز داری کہنے کی بات نہیں۔'
طوعاً کر ہا اور پچھا پی طبیعت کی نیک سے مجبور کے کئی کو نال نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب نے انکار نہیں گیا۔ رات وئل ہج جب مولوی صاحب کے کمرے کا درواز و بجاتو گویا خرین پر بحلی کی کوئدگئی۔ ایک قصباتی مولوی کو بڑے شہر کی دھندنگل گئی۔ ایسے حواس باختہ ہوئے کہ دین و بھل کی کوئدگئی۔ ایک قصباتی مولوی کو بڑے شہر کی دھندنگل گئی۔ ایسے حواس باختہ ہوئے کہ دین و ایمان سب کھو بیٹے۔ اس وقت سے اسلام آباد کے دورے جلدی جلدی پڑنے گے۔ جسے مرگ کے مریض کو دیر تک دوا نہ کے تو دورہ پڑ جاتا ہے کہ اب لوگ علاج کے لیے دوا پڑا کیں گے مریض کو دیر تک دوا نہ کے ذہن میں گدگدی ہونے گئی۔

جہاز میں جینے تو ایر ہوسٹس کو مسکرا کے دیکھا۔ ان کی خدمت کرتے ہوئے اس کے سر سے جہاز میں جینے تو ایر ہوسٹس کو مسکرا کے دیکھا۔ ان کی خدمت کرتے ہوئے اس کے سر سے جہاب سرک گیا مگر مولوی مشاق کی نظر سے اوجھل رہا۔ اسلام آباد کا موسم خود بخو د اچھا گئے لگا، حالانکہ یہاں گرمی شاید ان کی تو قع سے زیادہ تھی۔ ایر پورٹ سے گاڑی سیدھی ہولل لے گئے۔ اب دونوں وقت گلے ل رہے تھے اور صبح سے پہلے ان کی کوئی مصروفیت نہیں تھی۔

"آپ کے یہاں جو ویٹر ہے، خادم، اسے میرے کمرے میں بھیج دیجے۔ اس نے پچھل وفعہ میری شیروانی بہت اچھی استری کی تھی' مولوی نے ریسیشنٹ سے کہا۔

'جی اس کی استری کی کئی لوگ تعریف کر چکے ہیں ایپشنٹ کے طنز کو مولوی مشاق درگزر کر گئے۔

خادم نے اس دفعہ بھی اپنے نام کی لاج رکھی اور رات سے پہلے مولوی مشاق کی تنہائی کا ساتھی مہیا کر دیا۔لڑکی کیاتھی ، قیامت سے پہلے قیامت تھی۔کوئی انیس کا سن ،کم بخن شوخ ایسی کے چنگی بھرے تو دل جاہے کہددیں 'ایک بار پھڑ۔ مولوی سیّاں اس انداز سے شناسا تھے۔ وہ فتنہ بھی آج ان سے کھیلنے کا تہیہ کیے تھی۔

'مولوی صاحب آپ کو گھٹنول کے بل چل کر ہم تک آنا ہوگا' ہائے اس شوخ کی طنازی۔ 'وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنول کے بل چلے' مولوی مشاق نے بے محل مصرع پڑھ کر اپنی خفت کم کرنے کی کوشش کی۔ دھم سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر منزل مقصود کی جانب گھٹنے لگے۔

## رکھوالے

گھے نہ جالے کیوں بمیشہ سے ڈاکیے کا ب صبری سے انظار رہتا ہے۔ لیتین جائے آن کے کوئی تحریفی یا توسیفی خطانیں آیا، لبذا سے وجہتو ہونیں سکتی۔ یا پجرممکن ہے کہ لاشعور میں بہل دجہ ہو کہ گون پہلا پھر پھینکتا ہے۔ نیر آن بھی ڈاکیہ آیا تو جن اپنی ڈاک کے لیے تیار تھا۔ روزانہ تقریباً ستے فیصد ڈاک تو ردی ہوتی ہوتی ہا اور تیسی فیصد مختلف اتسام کے بل۔ زیادہ اچھا ادن ہوگا تو صرف ردی ہوگی کوئی بل نہیں ہوگا۔ ڈاک میں ایک آدھ رسالہ بھی آرہا ہوتو سمجھیں گویا عید یا بقرعید ہوگئی۔ بس بجی کوئی بل میں ہوگا۔ ڈاک میں ایک آدھ رسالہ بھی آرہا ہوتو سمجھیں گویا عید یا بقرعید ہوگئی۔ بس بجی وی روزانہ جیسا گوڑا تھالیکن ساتھ ہی ایک بہت سرکاری شکل وصورت کا لفافہ بھی فاک میں ہمیں وی روزانہ جیسا گوڑا تھالیکن ساتھ ہی ایک بہت سرکاری شکل وصورت کا لفافہ بھی میرے نام اور پے کے ساتھ موجود تھا۔ اس تم کے لفافے عموماً چندے کی درخواست کے ہوتے ہیں۔ کیلن اس کی او باس میں بات پھو تھافہ تھی ۔ کھول کر دیکھا تو ایک دعوت نامہ نکلا، بی دعوت نامہ نکلا، بی دعوت نامہ سکول فلال آپ سے درخواست ہے کہ کرا چی چڑیا گھر کے گورنگ بورڈ کی موجودگی سامہ تھیں ہے کہ آپ کی بورڈ میں موجودگی ہے جاتے ساتھ ہوگا۔ لیچے صاحب لوگوں کے نام اسکول بورڈ، ہیپتال بورڈ، میپتال بورڈ، کسی کھینی یا تھیئی یا فیکٹری بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔ ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔

شاید کسی دوست نے مذاق کیا ہے۔ کیا انسان کے شجرۂ نسب کی طرف پر مذاق اشارہ ہے۔ کیا واقعی چڑیا گھر کا بھی کوئی بورڈ ہے اور اگر ہے تو ہمارا اس میں کیا کردار ہوسکتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے اکثر دوست اس مشم کے مشغلوں میں مصروف ہیں لیکن بیتو کسی کو بتانا بھی مشکل ہوگا کہ میں چڑیا گھر کے بورڈ میں ہوں۔ بیتو ایک کھلی دکوت ہے دوستوں کے نام کہ آؤ ہمیں ہوگا کہ میں جو گا کہ میں جاتا ہوگا کہ اس دعوت نامے کو بھاڑ دوں کہ فون کی گھنٹی بجی۔

'حالدصاحب'

'جي ٻول ريا ہوں'

اسر میں کمشنر آفس سے ان کا بی اے بول رہا ہوں، کمشنر صاحب نے آپ کو ایک دعوت نامہ بھیجا ہے، جس میں آپ کو چڑیا گھر کے گورننگ بورڈ کے لیے نامز دکیا گیا ہے۔ آپ کو آج یا کل کی ڈاک میں موصول ہو گیا ہوگا۔'

'بيكيا مذاق بميال؟'

'سر جی بید مذاق نہیں ہے۔ چڑیا گھر کا ایک گورنگ بورڈ ہے، جس کے پندرہ افراد ممبر بین ۔ ایک حاضر ممبر تبدیل ہو کر امریکہ جا رہے ہیں، ان کی جگہ خالی ہو کی تھی۔ سر بہت سفارشیں آرجی ہیں۔ لیکن مشنر صاحب نے اخبارات میں آپ کے کالم پڑھے اور حقوق جانواران کے متعلق آپ کے خیالات سے وہ بہت متاثر ہیں۔ ان کے خیال میں آپ کی موجودگی ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ ہفتے کی رات پہلا اجلاس ہے، ہم آپ کا انظار کریں گے۔' یہ کہہ کر اس نے فون بند کر ویا۔ میرے احتجاجی کلمات میرے حلق ہی میں دب رہ گئے۔ کمشنر کا پی اے غالبًا احتجاجی کلمات میرے حلق ہی میں دب رہ گئے۔ کمشنر کا پی اے غالبًا احتجاجی کلمات کو بلا وجہ طول دینے کا فائدہ۔ پیغام آپ تک

میں بھی نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ بھتے کی شام تیار ہوکر سٹی ہال بہنج گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی منصوبہ بندی ہے کہ چڑیا گھر کے نظم ونسق اور دکھیے بھال کی تدبیر وسطِ شہر کے ایک دفتر میں کی جائے۔ ایر کنڈیشنز کی محنڈک اور لپٹن کی گرم چائے کے گھونٹ دماغ کے بند در یچے کھولنے کے لیے کافی ہیں بہت سے بے وقوف لیاری سے مسائل بچ لیاری میں بیٹھ کرحل کرتے ہیں، چزیا گھر کی تفصیلات چڑیا گھر جا کرمعلوم کرتے ہیں، بورڈ ممبر نہ ہوئے گھوڑے گدھے ہو گئے۔

مستطیل میز کے گرد تقریباً سولہ کرسیاں گئی ہوئی تھیں۔ کوئی سات آٹھ ممبران پہلے ہی آ کے بھے۔ میں نے چیئر مین کے پاس جا کراپنا تعارف کرایاتو انھوں نے ایک کری کی طرف اشارہ کیا۔ بورڈ کی کاروائی کا ابتدائی حصہ نسبتا غیر متنازع ایجنڈے پر مبنی تھا۔ چڑیا گھر میں ہر بفتہ ایک نے اسکول کے بچوں کو مفت داخلہ دیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ چڑیا گھر میں کوئی باہر کا جانور نہ لیا جائے۔ اسپنے ہاں بھانت بھانت کے جانور کم ہیں کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے داخلہ فیس میں اضافہ کی درخواست بھی چیش ہوئی۔

' بھی میرے خیال میں تو جانوروں کو دیکھنے کے لیے داخلہ فیس خاصی تمزی ہونی چاہیے۔' جراغ وین چائے والا ایک بہت امیر و کبیر میمن گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور ڈ کے بہت پرانے ممبر۔ چراغ وین صاحب کا شروع شروع میں توصرف چائے کا کاروبار تھا گراب کہتے ہیں چینی ، دودھ وغیرہ پر بھی ان بی کی اجارہ داری ہے۔

'غریب لوگوں کے لیے میہ ایک سستی تفریح کا ذریعہ ہے آپ کیوں وافلہ فیمی بڑھانا چاہتے ہیں؟' میں نے حیرت سے سوال کیا۔

' بھٹی نے ممبر صاحب ،جس چیز کو دیکھے کر آپ کو اپنی برتر کی کا احساس ہواس کی فیس تو پھر زیادہ ہوئی ہی جاہیے نال چراغ دین جائے والا نے منطق پیش کی۔

'بھئی اگر چراغ دین صاحب کی منطق ٹھیک ہے تو پھر کراچی کے کلفٹن اور ڈینس والوں سے بھی بھاری فیس لینی چاہیے، جب بھی وہ شہر کے دیگر علاقوں کا دورہ کریں' حشمت صاحب نے مسکرا کے لقمہ دیا۔

'میں سمجھانہیں'

'رہنے ویجیے، جھتے تو روپڑتے ، نہ جھنا ہی بہتر ہے۔' حشمت صاحب نے بیار سے سمجھایا۔ چڑیا گھر میں داخلے کے نکٹ کا معاملہ طے ہواتو ایک اور گمجیر مسئلہ ایجنڈے پر موجود تھا۔ چڑیا گھر میں شاید کچھ خطرناک جانور بھی موجود تھے۔ ایک ممبر نے تجویز چیش کی تھی کہ ان

خطرناک جانوروں کوختم کر دیا جائے۔

'ارے صاحب ہے کہال کا انصاف ہے؟' میں نے پرزوراحتجائے کیا۔ 'تو جناب کیا اس بات کا انتظار کریں کہ یہ جانور کسی پرحملہ کر ویں،کسی کو مار دیں۔' صفی القد صاحب جلیے بشرے سے بہت نیک اور پر بینز گار آ دمی لگتے تھے، و کمچے کر ہی آ دمی خود ہے خود مرعوب ہو جائے۔

'نہیں انتظار مت کریں، لیکن کیا ان جانوروں نے کسی پر حملہ کیا ہے؟'
'ابھی تونہیں کیا، بس موقع کی تلاش میں ہیں، سدباب بہتر ہے۔'
'لیکن جمیں کیا بہت کہ موقع ملا تو بہضر در حملہ کریں گے۔' میں قائل نہ ہو سکا۔ 'بھائی شیر اگر بھیٹر کی کھال اوڑھ لے تو وہ بھیٹر تھوڑے ہی بن جاتا ہے۔ موذی کو اس کے حملے سے پہلے ہی ماردو۔' صفی اللہ کی منطق میں شاید جان رہی ہواس لیے کہ ایک دو دیگر بورڈ ممبران بھی سر ہلا کر اس کی تائید کر رہے تھے۔

اليكن ديكھيے ان ميں ہے بہت سے تو نوعمر جانور بھی ہوں گے۔

' تو کیا ان کے بڑے ہونے، خول خوار ہونے کا انتظار کریں۔ واہ صاحب خوب مشورہ ہے آپ کا کھلا بلا کرخوں خواروں کی نسل افزود کی جائے۔' صفی اللہ ناراض معلوم ہونے گئے۔ ' خبیں جناب میرا مقصد ہیں ہے کہ بیہ جانور بھی ای جنگل کا ایک حصہ ہیں۔ آپ پورے مشکد کا ایک خصہ ہیں۔ آپ پورے مشکد کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ جو جانور ایک بار بھی حملہ کر چکا ہو، اے ضرور علیحدہ کر دیں، سزا دیں، ملک بدر کر دیں، لیکن جن جانوروں نے بھی کوئی جارجیت نہیں دکھائی ان کے ساتھ یہ سلوک زیادتی ہے۔'

'میاں آپ بھے بائیں بازو کے علیحدگی پسند لگتے ہیں صفی اللہ اب ہتھے سے اکھڑ رہے ہتے۔
'چیئر مین صاحب میرکس کی سفارش پر آئے ہیں ، بھی آپ تو ناصر صاحب کو ہی امریکہ سے واپس بلوالیں۔ یہ تو بہت کج بحسشے ہیں۔'چراغ دین صاحب نے لقمہ دیا۔ 'تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جانور ضرور چڑیا گھر کی سیر پر آنے والوں کے لیے ضرر آمیز ہیں' مجھے لگا حشمت صاحب نے میری حمایت میں سوال کیا ہے۔ ارے بھی آس پاس مے ممالک کے چڑیا گھروں کی تاریخ بی ہے آپید فائد والفاؤ کی جگہ ہے ایسی کی رپورٹیس آئی ہیں۔ صفی اللہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے تھے۔

'لیکن ان ممالک کی آب و ہوا مختلف ہے۔ کیا معلوم کس طمر ت جانوروں پر اثر انداز ہوئی بو۔ سیامعلوم کس طمر ت جانوروں پر اثر انداز ہوئی بو۔ ہو۔ ہمارے یہاں آب و ہوا معتدل ہے۔ بغیر چھیٹرے یہ جانور نبیں جپٹر تے۔ اگر ہم احتیاط رکھیں آویقینا معاملہ قابو میں دے گا' حشمت صاحب کی شہ پر میرے دو صلے بھی بڑھ گئے تھے۔

' دیکھیے اگرائے مفادات پرضرب کا اندیشہ ہو، یہ احتمال ہو کہ کوئی جانور آپ پرحملہ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں سد باب کا بہترین ذریعہ میہ ہے کہ ایسا دقت آنے ہے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے' صفی اللہ نے بھر کوشش کی ، دھیے لیجے میں مجھے سمجھایا۔

' ہمارا تمدن بونانی اکھاڑوں اور چڑیا گھروں کی تقلید کرتا رہا ہے، اس دور ہے آج سک کوئی نظیر نہیں ملتی، میدکوئی نیا فلسفہ ہے کیا۔'

'فلف نیا ضرور ہے، اس لیے کہ نی صدی ہے، نے تقاضے ہیں اور پھر نیا بورڈ ہے۔ ہم بورڈ ہیں، ہم مالک ہیں، جیسا چاہیں فیعلہ صادر کر دیں چراغ دین نے بہت فخر ہے کہا۔

' بھی اپنا صفی اللہ صاحب وہ کیا اچھی کتاب دی تھی آپ نے جھے پڑھنے کو اپنا صفی اللہ صاحب وہ دیتے اپنے نے ممبر صاحب کو پڑھنے کے لیے۔ ان کے خیالات میں ابھی تک بہت رومان پرور، بہت یوٹو بیا زدد، ابھی سیھنے کی بہت رومان پرور، بہت یوٹو بیا زدد، ابھی سیھنے کی بہت گنجائش ہے۔'

'میرے خیال میں فی الحال اس قرارداد کو Table کردیں۔ سب بورڈ ممبران دوبارہ ذرااس کا جائزہ لے لیں، تو ہم پھر دوبارہ اے اٹھا سکتے ہیں۔' جیئز مین صاحب نے بالآخر کوئی راستہ نہ یا کرتجویز پیش کی۔

' ٹھیک ہے، ٹھیک ہے' کی ممبران کی ایک ساتھ آواز انجری۔

'آج کے ایجنڈے کا آخری کلتہ ہے عید پر جانوروں کے لیے تحالف کا انتخاب یہ معاملہ مجھے نبیتا آسان محسوس ہوا کہ جانوروں کو کچھ چارہ وغیرہ دے کر مسئلہ جلد نبیط جائے۔ معاملہ مجھے نبیتا آسان محسوس ہوا کہ جانوروں کو کچھ چارہ وغیرہ دے کر مسئلہ جلد نبیط جائے کا اجلاس کو شروع ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور اب تک کا میرا تجربہ مجھے بھاگ نکلنے کا

مشورد دے رہا تھا۔

' دیکھیے میں سے تبحویز کرتا ہوں کہ شیر، چیآ اور تبیندوے وغیرہ کوعید پر دو دو فرگوش تھنے میں دیے جائیں' چراغ دین نے تبحویز دی۔

'بات تو آپ کی تُحیک ہے، لیکن خرگوشوں کو آپ کیا تخفہ دیں گے ، خرگوشوں ہے تو پو چپھ لیں ۔' حشمت صاحب بھی لگتا تھا میری طرح دل جلے تھے۔

' بھٹی خرگوش سے کیا ہو چھنا ہے۔ عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا' صفی اللہ مسکرائے۔ ' ہاں، ہاں نیکن پھر بھی قطرے سے بوچھ تو لیں۔'

'لو بھٹی اب قطرے ہے بھی بوچھنا پڑے گا۔ دریا ہے بوچیدلیا بد کافی نہیں ہے کیا؟' چراغ دین کی آواز میں تفحیک تھی۔

'کیے اچھنے کی بات ہے کہ بچھ جانوروں کے لیے بہترین تحفہ میہ ہے کہ انھیں دوسرے جانوروں کے لیے بہترین تحفہ میہ ہے کہ انھیں دوسرے جانوروں کے لیے تحفہ میہ ہے کہ انھیں اپنے ہم عسرول جانوروں کے لیے تحفہ میہ ہے کہ انھیں اپنے ہم عسرول پر چھوڑ دیا جائے؟' میری آواز کا تحیر بھی بقیہ بورڈ ممبروں کو شجیدگی کی طرف ماکل نہ کر سکا۔

. ایک ممبر نے میز کے دوسرے کونے ایک ممبر نے میز کے دوسرے کونے سے بولی ماری۔ سے بولی ماری۔

"آپ کیا کمیونسٹ ہیں؟ میرے دائمیں جانب کری پر بیٹھے ایک بورڈ ممبر نے ہمدردی سے یو چھا۔

'احچھا کم از کم حچھوٹے جانوروں کو مارنے کے بعد بڑے جانوروں کے پنجرے میں ڈالا جائے ، بڑے جانوروں کوتو گوشت کھانے سے مطلب ہے نال۔'

'اچھا ہوا آپ نے خود ہی ہے بات کہہ دی۔ کوئی خوددار درندہ مردہ خوئی نہیں کرسکتا۔
مقصد صرف گوشت کھانا ہی نہیں بلکہ زندہ خرگوش کی بھاگ دوڑ سے شیر کے جسم میں پھرتی پیدا
ہوگی۔ آنکھ چولی کا اپنا مزا ہے میاں۔ ایسا نہ ہو شکاری اپنا فن ہی بھول جائے۔ جنگل کا بہل
قانون ہے، اپنی شکاریات تازہ رکھو درنہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ آپ بھی شکار پر گئے ہیں۔ اپنا
شکار کیا ہوا ہرن اور قصائی کی دکان پر لٹکا ہرن۔ بالکل دو مختلف ذاکتے ہیں جناب۔' صفی الله

صاحب کی آواز میں طنز تھا یانہیں میں پچھ فیصلہ نہیں کر سکا۔

" بھی اور پچھ ہونہ ہو آپ کے آنے سے گرمٹی بازارضرور بڑھ گئی ہے۔ 'میرے داہنی باتھ پر جیٹے ممبرنے کھر چوٹ کی اور چئیر بین کی جانب استہفا می نظروں سے دیکھا۔

جیئر مین صاحب نے دھیے سے پچھ کہا۔ مجھے صرف کمشنر صاحب سنائی ویا اور چیئز مین کے کا ندھے ایکتے دکھائی دیے۔

'میرے خیال میں بیقرارداد ووٹنگ کے لیے تیار ہے' چیر مین صاحب نے بحث سمیننے کا اشارہ کیا۔

'وہ تمام ممبران جو اس بات کے حق میں ہیں کہ خرگوش کو شیر کے پنجرے میں زندہ ڈالا جائے ہاتھ امخیادیں ل

علیارہ ممبروں کے ووٹ سے میہ قرارداد پاس ہوگئی۔

'بہت ہے ممبرصرف اس لیے ووٹ وے دیتے ہیں کہ جلدی معاملہ ختم ہوتو گھر جا ئیں۔' حشمت صاحب نے سرگوشی کی۔

'پھر ویسے بھی طویل بحث مباہۃ کا فائدہ کیا۔ چند پرانے ممبران جو شروع سے بورڈ کے ممبر میں ان کے پاس حتم ووٹ ہے' حشمت صاحب نے بات جاری رکھی۔ احتمی ووٹ'

' بال حتى ووث ُ بعنى اگر ان پرانے ممبران میں ہے کوئی ایک بھی اس قر ارداد ہے راضی نہ ہوتو وہ لا گونہیں ہوسکتی ہے'

'یعنی سب ممبروں کے دوٹ بھی برابر کے نہیں' میں نے جیرت سے پوچھا۔ 'قطعاً نہیں' دو منس پڑے۔'لہذا آپ پچھلی قرارداد کی بہت زیادہ مخالفت نہ کریں۔ اگر سب ممبرایک طرف ہوں اورایک پراناممبر دوسری طرف تو بات ختم۔'

' توصفی اللہ؟' میں نے سر گوشی کی۔

' جی صفی اللہ اُٹھی پرانے ممبروں میں سے ایک ہیں۔' حشمت صاحب کے ہونٹ تو ضرور سلے لیکن منہ سے آواز لکلے بغیر پیغام مجھ تک پہنچ گیا۔ میں ابنی کری چیچے دھکیل کر اٹھا اور چیئر مین صاحب سے معذرت کی کہ میں اس بورڈ کے الکّ نہیں۔ نہ معلوم کیول مجھے محسول ہوا جیسے انھول نے کچھ سکون کا سانس لیا ہو۔ ممبراان کو بحث میں الجھتا چھوڑ کر ہاہر نکلا اور رکشہ بکڑ چڑیا گھر چل ویا۔ویکھ لول اس پہلے کہ خوں خوار ممبراان اس کا تیا یا نیچا کر دیں۔

## شمشان گھاٹ

خدا جانے یہ اس کرے کی کشادگی تھی یا دیواروں پر چنی کتابیں۔ کہے تو تھا جس نے کھے کیک دم مرتوب کر دیا۔ کسی سائیکواوجسٹ کے کمرے میں جانے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ میں بھی نہ آتی اگر خالدہ ڈرا دھمکا کرنہیں بھیجتی۔ علم نفسیات کے اطراف جو ایک امرار کا بالہ ہے وہ بھیجتی ڈریوک لڑکی کو دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ نامعلوم کیا کیا ہو چھے لے، اور خدا جانے بلا پوچھے کیا کیا جان کے اندر کہیں ایک دبی دبی خواہش بھی کہ بنا پوچھے سب جان لے اور مجھے پوچھے کیا کیا جان کے اندر کہیں ایک دبی دبی خواہش بھی کہ بنا پوچھے سب جان کے اور مجھے میں میں کتنی ہی یادیں میں میں کتنی ہی یادیں میں جو آپ ساری دنیا ہے جھیا کے رکھنا چاہتے ہیں، خواہ آپ سائلولوجسٹ کے سامنے ہی گیوں نہ ہوں۔ اور پھر حال میں کتنی خواہشیں برقعہ اوڑھے پھر رہی ہیں۔

ریبیشنسٹ نے اشارہ کیا تو میں کمرے میں داخل ہوئی۔ وسیع وعریض کمرہ، سفید شفاف روشن۔ دیواریں تصویروں اور کسی بھی قتم کی آرائش سے پاک۔ ڈاکٹر محمود خود پیچیلی دیوار کے ساتھ ایک کشادہ میز کے تحفظ میں بیٹھے تھے۔ میز سے صرف اوپر کا آدھا دھڑ نظر آرہا تھا۔ بندے کا پورا آپ سامنے ہوتو سیجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہاتھ کہاں دھرے ہیں، پیروں کی صورت حال کیا ہے، بیرسب بہت اہم ہے۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کریں جس کا آدھا جسم

میز کے بیچھے چھپا ہوتو یہی Advantage نروس کردینے کے لیے کافی ہے۔ دروازے سے میز تک چودہ قدم بہت ہے بیتی کے تھے۔ محمود ادھیڑ عمر، غالبًا بیچاس برس کی عمر، سفید تمین پر ٹائی اور سیس کی عمر، سفید تمین پر ٹائی اور سیس کائے بیٹھے تھے۔ بائیس ہاتھ کی انگلیوں ہے اپنے نیلے ہونٹ کو یوں چھپا رکھا تھا کہ اس سارے پوز سے بہت متاثر کن تصویر بنتی تھی، اور شاید مقصد بھی یہی تھا۔ یہ شخص دروازے سے میز تک کے سفر میں ہی غالبًا مریض کا سارا حال جان لیتا ہے، میں نے دل میں سو چا۔ آھے بیٹھے ، محمود کی آ داز تو تع کے برخلاف بالکل ڈراؤنی نہیں تھی۔

'جی شکریی میز کے سامنے والی کری پر بیٹھ گئی۔

'اگرآپ وہ بدنام زمانہ سائکیاٹرسٹ کاؤچ ڈھونڈ ربی ہیں تو آپ کو مایوی ہوگی۔ اس نئے زمانے میں کاؤچ سکڑ کر کری رہ گیا ہے۔' ڈاکٹر محمود نے غالبًا میری گھومتی نظریں و کیھ لی تھیں، ہنس کر کہا، یا شاید بید میرے د ہاؤ کو کم کرنے کی کوشش تھی۔

" كبير كيا مدد كرسكتا مول ميس آپ كى؟

'ڈاکٹر صاحب ماضی کے بچھ ابواب بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ امید ہے آپ اس یادِ ماضی ہے بچھے چھٹکارا دلاسکیس گے، یا اس سے لڑنے کا حوصلہ بیدا ہوجائے گا کہ ذکر آتے ہی کم از کم آنکھ میں آنسونہ اٹر آئیں۔'

'ضرور، کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائے کہاں پیدا ہوئیں، اپنے بچپن کے لمحات تفصیل کے ساتھ بیان سیجے۔'

یوں اپنی زندگی کی وہ کھا جو میں اپنی عزیز ترین دوست، خالدہ، کے سواکسی کونہیں سنا سکی تھی، بہت ذراسی بچکچا ہٹ سے دہرانے گئی۔ دل شاید عرصے سے ایسے کسی موقع کی حلاش میں تھا۔ جو وسوسے اور شکوک مجھے اپنی ذات کے بارے میں تھے، اپنے کردار کے بارے میں جوسوالات مجھے دن بھر الجھائے رکھتے شاید مجھے ان کے جوابات مل جا کیں۔

'یہ جو پندرہ سالوں کے داقعات میں نے بیان کیے ہیں وہ تو آپ کو بہت لا یعنیٰ ادر بے معنی سے لگے ہوں گے۔' میں زندگی کے اولین دس پندرہ سالوں کی کتھا سٹا چکی تو ذرا وقفہ لیا۔ 'یہ فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بولتی رہے۔ یہی تو وہ تجربات ہیں جن سے آپ کی آئندہ زندگی کا رخ متعین ہوگا۔ ہاں تو آپ کہدری تحییں کہ جب آپ نے میٹرک ختم کیا تو آپ کے والد کا تبادلد سرگود صا ہو گیا۔'

ابی ہاں اگر فورس کی ملازمت ایسی ہی ہوتی تھی۔ آج یہاں کل وہاں۔ سرگودھا گراز کو بی جیرے لیے دشوار خاہت ہور ہا تھا۔ گوئی دوست کوئی جائے والانہیں تھا۔ پھر میرے والد کا خواب کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ماہانہ امتحانات میں نمبر کم آتے و کھے کر میرے والد نے میرے لیے شیوش لگا دی۔ میرے ابو جی شیوٹر سے خود طے۔ میری اوراس کی عمروں میں کوئی بچیس سال کا شیوش لگا دی۔ میرے ابو جی شیوٹر سے خود طے۔ میری اوراس کی عمروں میں کوئی بچیس سال کا اقدات تھا۔ احمر عہای کی عمر تقریباً جیری ہم عمر۔ احمر عہای کی بڑی تھی جبحہ چھوٹی بیٹی تقریباً میری ہم عمر۔ احمر عہای کی بیوی ان بی کے گاؤں کی ایک سیدھی سادھی خاتون تھیں۔ احمر عہای کی بیٹیوں کو و کھے کر ابو نے ذراسکھ کا سانس لیا۔ احمر کی شرط تھی کہ سیدھی شادش خواب کی بیٹیوں کو و کھے کر ابو نے ذراسکھ کا سانس لیا۔ احمر کی شرط تھی کہ شرط نوٹی دوسرا شیوش پڑھے اس کے گھر جاؤں۔ ابواس بات کے بالکل حق میں نہیں تھے۔ لیکن کوئی دوسرا شیوش نہر میک ہوجاؤں گی ۔ یہ س کر کے جل دی اور کی اور بی جی ہیں میں بھی ساتھ شریک ہوجاؤں گی ۔ یہ س کر کے جل دی۔ ابواکا یہ اطمینان مجھے بہت مہنگ بڑا۔

احمر عبای بہت معمولی شکل وصورت کا آدی تھا۔لیکن صاف ستھرا شلوار قمیش ،سلیقے سے جے بال اور دھیمی مشفق آواز۔ بہی چیزیں مجھے احمر عبای کے بارے میں سب سے زیادہ یاد ہیں۔ نیوٹن کا دورانیہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا رہتا۔اندر کمرے میں پڑھانے کے بجائے اس نے باہر ایک بیٹھک نما کمرے میں پڑھانے کے بجائے اس نے باہر ایک بیٹھک نما کمرے میں پڑھانے کو ترجیح دی۔ میہ کمرہ عموماً مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ان کی بیوی اورلڑکیاں یہاں قدم نہ رکھتے۔

' خاموثی اورسکون کی وجہ سے یہاں پڑھائی بہتر ہوسکتی ہے احمر نے وضاحت کی۔
احمر ایک، دوگدیوں والےصوفے پر بیٹھتا، درمیان میں ایک ججوٹی می میزاور اس کے دوسری طرف میں ایک کری پر بیٹھ کر پڑھتی۔ بیٹھک میں مشکل میتھی کہ پنگھا اکثر کام نہ کرتا۔
گری کی وجہ سے مجھے اکثر دو پٹہ اتار کر بیٹھنا پڑتا۔ اگر دو پٹہ ٹٹروع بی سے پہناوے کا حصہ نہ ہوتو استے مسائل پیدائبیں کرتا۔ لیکن اگر بیلباس کا مجزو لازم ہواور پھر اتر جائے تو بہت سے

مسائل پیدا ہو جائے ہیں۔ پندرہ برس کی عمر میں میرےجسم کی بناوٹ اور بھراوٹ ہیں سال کی لڑ کیوں جیسی تھی ، اس مسئلے نے بھی معالم کو بگاڑ دیا۔

بھے لگا جیسے اہم کا پیر میرے پیر کو چھو گیا ہے۔ بیداز خود کوئی سانح نہیں تھا۔ گری کی دجہ ہے اہم عباسی اپنی سینڈل اتار کر بیٹھتا اور میرے پیروں میں دہی دو بادیوں والی چیل ہوتی۔ پاؤں چھونے کے بعد نہ صرف وہیں جم گیا بلکہ احمر کا پیر میرے پاؤں پر آکر یوں گھبر سا گیا کہ جیسے یہ بہت فطری اور قدرتی بات تھی۔ میرے پاؤں میں سنسناہت ہونے گی۔ میں نے چورنظروں سے احمر عباسی کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور نظریں ملنے پر مسکرا دیا۔ میں اپنا پیر ہٹانے کی ہمت نہ کرسکی۔ دوسرے دن جیا میٹری کی ایک شکل سمجھ نہ آئی تو احمر نے مجھے اپنے برابر میں صوفے پر ہی سرکی۔ دوسرے دن جیا میٹری کی ایک شکل سمجھ نہ آئی تو احمر نے مجھے اپنے برابر میں صوفے پر ہی بڑھالیا کہ دونوں ایک ہی ست سے خطوط کو دیکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

احمر کی معمولی شکل وصورت کے باوجود میں اب تک اس سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔
سگریٹ کائش لے کر وہ ایک بہت دکش انداز میں دھویں کے مرغولے بناتا۔ اس سگریٹ کی بو
کو مارنے کے لیے وہ اکثر چھوٹی الا پچکی کھاتا رہتا۔ 'میری بری عادت سے دوسروں کو تکلیف
کیوں ہو' میرے استفسار پر اس نے الا پچکی کی تو جے چیش کی۔ احمر عباسی بہت اداس تھا۔ اس کی
اپنی بیوی سے بالکل ذہنی ہم آ ہنگی نہیں تھی۔

الیمی نہ جانے کیوں تمھارے سامنے بیہ قصہ لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ شمصیں اس بیل نہیں الجھنا چاہیے، یہ دیری جنگ ہے بیل خودلاوں گا مجھے احرعبای پر بہت بیار آتا۔ کتنا اچھا اور عظمند تھا بیچارہ لیکن کتنا دھی ۔ کاش بیل کی طرح مدد کر سکتی ۔ اس کی آنکھیں بہت کھوئی کھوئی ہی رہتیں اور اپنی ادای بیل وہ کیسا خالی الذیمن رہتا۔ اکثر میں دھیرے ہے اے آواز دیتی تو اے شاید سائی بی نہیں دیتی پھروہ کے دم چونک کرمیری طرف متوجہ ہوتا، نجانے کس دنیا میں رہتا تھا۔ حیومیٹری کے مسلم جیومیٹری کا مسئلہ سمجھاتے سے وہ رک گیا۔

'میں تم ہے کچھ ما نگ لول۔' 'ضرور سرضرور ما تگیں ، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا؟'

'انکارتونیس کروگی۔'

'ارے پہلے بتا کمیں تو سہی ۔'

النبیں ہیلے وعدہ کرو درنہ میں اپنی بات فضول میں کھوؤں۔'

'ارے سرالی کیا بات ہے، وعدہ، وعدہ۔'

'اینی آئکھیں بند کرو۔'

آئکھیں بند کرنا قیامت ہو گیا۔ آئکھیں کھلی رہتی ہیں تو نکھی نظر آرہی ہوتی ہے۔ بند آئکھوں میں کھی نگل لینے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیسی اچھی ڈھال ہے کھلی آئکھ۔ کتنے مذاب پرے رکھتی ہیں کھلی آئکھیں۔

احمرعبای کے اب میرے ابوں پر پیوست ہوگئے۔ نہ جانے کتنی ویر کے لیے۔ شاید چند سینڈ، چند منٹ یا میری ساری زندگی کے لیے۔ میں جواس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی بجھ بی نہ پاک کہ میرا روعل کیا ہونا چاہے۔ ایک بار باتھ جل جائے تو دوسری بار نہیں ڈالتے۔ لیکن اس بہل بارکی آگ کوئس کھاتے میں ڈالوں۔ پیدائش کے وقت سے بی ذائن، حوالی خسد کے ذریعہ بیرونی دنیا کے خطرات سے خود شخصیت اور اس کے روغمل کی تراش فراش کرتا ہے۔ تجربوں سے ہمارے عمل کو سنوارتا ہے۔ چھونے، چکھنے، سننے، بولنے اور دیکھنے کی حس۔ خطرہ دائمی طرف سے آربا ہے تو اور مر ہولو، او پر سے وار ہوتو جھک جاؤ، فی لو۔ بیکلمات تکلیف دو ہوگئے ہیں، انھیں آئندہ نہ سننا۔ لیکن ان ہی حیات نے جن شخصیات پر اعتاد کا سبق دیا تھاوہ یہاں مات کھا گئیں۔ جب حواس نے رہ نمائی سے انکار کیا تو میں احمر عبای کے جسم سے چھٹ گئی۔ مجھے اجھی طرح یاد ہے کہ مجھے اس میں کوئی لطف محسوس نہیں ہوا تھا، بس ایک انجانا ساکہ کراہت کا احساس تھا کہ بچھے نالے ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جسے بس بے دوئر کراہت کا احساس تھا کہ بچھے نالے ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جسے بس بے دوئر کراہت کا احساس تھا کہ بچھے نالے ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جسے بس بے دوئر کراہت کا احساس تھا کہ بچھے نالے ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جسے بس بے دوئر کراہت کا احساس تھا کہ بچھے نالے ہوگیا ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جسے بس بے دوئر کی سومیٹر ہیں۔

'سریہ آپ نے کیوں کیا' میں نے شکایتی کیج میں پوچھا۔ ' بھٹی میں نے تم سے پوچھاتو لیا تھا' احمر عبائ کے لیج میں جیرانی تھی۔ اس دن میں جلدی اٹھ گئی۔ مرے مرے قدموں سے گھر پہنچی۔ ذہن ابھی اس نے حادثے کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس خانے میں رکھے۔ ابوجی تین دن کے دورے پر کراچی گئے جوئے تھے۔ ہوتے بھی تو شاید میں بتانہ پاتی۔ کیا بتاتی۔ کسی طرح ہمت کر کے بتا بھی ویتی تو اس کے بعد جوحشر ہریا ہوتا، اور پھراس سب کی ذمہ دار بھی شاید میں ہی تھی۔

'میں نے تم سے بوچھ تو لیا تھا' احرعبای کی آ داز گوئی۔ میں نے کیوں سرکومنع نہیں کیا۔
شاید میں خود ہی ہے چاہ رہی تھی ، خیر کم از کم اس بات کا جواب مجھے حتی طور پر پہتے تھا کہ''نہیں''
میں ہے۔ دوسرے دن ٹیوٹن سے کچھ دیر پہلے ابو جی کا کراچی سے فون آ گیا۔ ٹیوٹن اور اسکول
کا بوچھتے رہے۔ بیٹا ٹیوٹن کا ناخہ نہ کرنا میرے چھھے۔ میرا بڑا خواب ہے کہ میری بٹی ڈاکٹر
ہے۔ میں جو شاید اس دن دوبارہ نہ جاتی ، یہ بن کر وہ دروازہ بھی بند ہوگیا۔ مرے مرے قد موں
سے دوبارہ ٹیوٹن لینے پہنچ گئی۔ احمر عبای جھے د کھے کرکھل اٹھا، منہ سے پچھے نہ بولا۔ وہی روزانہ کا
رویے، جیے کل قیامت آئی بی نہیں تھی۔ آج میں دو پٹہ پہنچ بیٹی رہی تو احمر عبای نے خود اتار کر

پھر یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ بات ہونؤں کی بے چینی سے بڑھ کر انگیوں کی بیقراری تک پھیل گئی۔ شروع شروع میں ایک دو مرتبہ دست درازی کے بعد احمر عبای تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ دکھائی دیتا، معذرت خواہ بھی ہوتا، مگر اپنے جسم کی شمشان گھاٹ پر میری نوعمری کی چتا جلاتا رہا، لیکن شکر ہے بات ایک مقررہ حد سے آ گے نہیں بڑھی۔ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ یہ حدخود اس نے کھینچی تھی ورنہ میں شاید ہی اسے روک یاتی۔

ابھی میں یہیں تک کا ذکر کرسکی تھی کہ ریبیشنٹ نے آگر وفت ختم ہونے کا اشارہ ویا۔ ڈاکٹر محمود نے اے ہدایت دی کہ اگلا مریض دس منٹ کے لیے روک لے۔

' بجھے آپ کے مسائل کا پچھ ادراک ہو چلا ہے۔ بجھے پہلے پتہ ہوتا تو آپ کے لیے زیادہ دفت رکھتا۔' ڈاکٹرمحمود کی بات ختم ہونے سے پہلے میرا پاؤں اتفاقان کے پاؤں سے جھو گیا۔ بیدا تفاق بن کہلاتا اگر میں اپنا پاؤں ہٹا لیتی ،گر نہ جانے کیوں میرا پاؤں دہیں تھہرا رہا۔ گیا۔ بیدا تفاق ہی کہلاتا اگر میں اپنا پاؤں ہٹا لیتی ،گر نہ جانے کیوں میرا پاؤں دہیں تھہرا رہا۔ ڈاکٹرمحمود نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو میں مسکرا دی۔

افکیک ہے آپ سیریٹری سے دو دن کے بعد کا وقت لے لیجے، اور اس سے کہد دیں

آپ کو دوم یضوں کے برابر کا دفت دے تاکہ تفصیل سے بات ہو شکے۔ ڈاکٹر محمود کے جملوں میں دفت ختم ہونے کی یاد دہانی تھی، انھیں اپنے نئے مریض کا انتظار تھا۔ میں نے انھی کر ان کی طرف ہاتھ برخا دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ہاتھ ملانے میں ڈاکٹر محمود کچھ بچکچا بہت کا شکار ہیں، مگر مریضہ کے بڑھے ہوئے ان کے ہاتھ میں مشکل تھا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں برجے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرنا بھی مشکل تھا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بی چھوڑ دیا۔

دو دن کے وقفے کے بعد میں ڈاکٹر محمود کے دفتر بینجی تو وہ میرے منتظر تھے۔ یہ دوسری ملاقات تھی۔ یہ دوسری ملاقات تک محموماً مانوسیت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر محمود سے ہاتھ ملایا تواک تھی۔ دوسری ملاقات تک محموماً مانوسیت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر محمود سے ہاتھ ملایا تواک کسی میں مجھے لذت ملی۔ میں نے میز کے اس طرف والی کری سنجال کی اور جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔

انچلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہال قصہ چھوڑا تھا ڈاکٹرمحود نے بڑھاوا دیا۔

دُواکٹر صاحب کیا بتاؤں۔ احمر عباسی کے ساتھ نیوش نے مجھے وقت سے پہلے ان حقیقوں سے روشناس کرا دیا جن کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ قدرت نے سیھنے کا عمل بقدرت کی رکھا ہے۔ یہاں تو ہم باب اول سے سیدھے درمیان کتاب میں پہنچ گئے۔ احمر عباس کی وست درازی جاری رہی۔ میں آج سیم جھونیس پائی کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تی بتارہی جون کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تی بتارہی ہوں کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تی بتارہی جون کہ ہوں کہ ہوں کہ ہیں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تی بتارہی جون کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں نہ ہوسکا۔

'احرعبای آپ کے ذہن کے کچے بن سے فاکدہ اٹھا۔ آپ کی ذہنی عمر آپ کے جسم کی بلوغت سے بیچھیے تھی۔ احمر کے پاس موقع تھا، تنہائی تھی اور پاس آ دھی عمر کی لڑی تھی۔ رشتوں کا نقدس بھول کر اس نے موقع کی قیمت وصول کرنی چاہی ڈاکٹر محمود نے مجھے سمجھا یا۔ 'گر ڈاکٹر صاحب ان تمام باتوں کے باوجود میں اسے کیوں منع نہ کر پائی میں نے 'میں ' پر بہت زور دے کر پوچھا۔ 'میرے نتائج خراب ہوتے چلے گئے، ٹیوشن سے فائدہ کے بجائے نقصان ہونے لگا۔'

میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اُحرعبای نے اعلان کیا۔

خدایا یہ کیسی محبت ہے جو صرف ملی اظہار کی خواہاں ہے۔

'اگر ہم ہم عمر ہوتے تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ ویتا۔ صرف تم کو اپنا لیتا۔ لیکن مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تم سے بیزیادتی نہیں کرسکتا کہ اپنے سے پچھ بڑے آ دمی سے جڑ جاؤر' ''پچھ بڑے' میں نے طنزا یو چھا۔

'عمر تو دل سے ہوتی ہے احمر کی باتوں میں افسانوی سجیدگی ہوتی تھی۔ پھر وہی تظہراؤ، وہی سجیدگی کہ ایک بارتو گمان ہو جائے کہ شاید ہے تج ہی بول رہا ہے۔ اتنی صفائی سے جھوٹ کیے بول سکتا ہے۔ یا شاید دل وہی من رہا تھا جو دہ سنا چاہتا تھا۔ یہ کس قتم کی مجبوری ہے کہ ہم ایسے رشتول الی مصلحتوں میں بندھ جاتے ہیں، جنھیں ہم چاہنے کے بادجود تو زنہیں یاتے۔ رشتول الی مصلحتوں میں بندھ جاتے ہیں، جنھیں ہم چاہنے کے بادجود تو زنہیں یاتے۔ 'یہ میری محبت ہی تو ہے کہ ہم نے کچھ حدیں یارنہیں کی ہیں۔'

"كيامطلب؟

'مطلب اس وقت مجھوگی جب تم بڑی ہوجاؤ گی اور تمھاری شادی ہوجائے گی۔' میں تو بڑی ای وقت ہوگئی تھی جب اس نے پہلی بار مجھے چوما تھا، اب کیا بڑا ہونا رو گیا تھا۔

اب میری آنکھوں ہے آنسوؤل کی جھڑی لگی تھی۔ ڈاکٹر محمود نے نشو اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھا دیے، وہ ابھی تک درمیان میں پچھ نہیں بولے تھے۔

> "آپ نے اپنے والد کو یکھیلی بتایا او اکٹر محمود نے استفسار کیا۔ "ہمت ہی نہیں ہوئی۔

> > انھوں نے پوچھانہیں یا آپ نے بتایانہیں؟

'جھوٹ دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ آ دی اس چیز کے بارے میں جھوٹ گھڑے جو ہو ہوئی ہی نہیں ہو۔ اور دوسری قتم وہ جب کوئی عمل جو ہو چکا ہو اس کو دروغ کا لبادہ پہنایا جائے۔ میری صبح وشام ان دوجھوٹوں سے پُرتھی۔ میں ایک جھوٹی زندگی گزار رہی تھی۔ ابو نے بوچھانہیں میں نے بتایانہیں۔'

' آپ نے جو بید دونتم کے جھوٹ بیان کیے ہیں اگر ان میں سے ایک بولنا پڑے تو آپ کون سا بولنا پسند کریں گی؟' ڈاکٹرمحمود نے دلچیس سے پوچھا۔ ' پیتے نہیں' میں گڑ بڑائی گئی۔' میہ کیا سوال ہوا۔ بہتی اس طرح سوچا ہی نہیں۔' ' خیر حجوڑیں اس بات کو جانے ویں ، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔' میں ڈاکٹر محمود کے اس غیر متوقع حملے ہے ابھی تک جانبر نہیں ہوسکی تھی۔ نہ جانے کیوں میر اانداز جارجانہ ہو گیا۔

> 'ڈاکٹر صاحب اُلزآپ کوایک جھوٹ بولنا پڑے آتو آپ کون سابولیس گے۔' 'میں دولوں میں سے کوئی جھوٹ نیس بولوں گا' ڈاکٹر محمود نے اعتماد سے کہا۔ 'اگر جھوٹ سے کسی کی جان نتا رہی ہوتو؟'

'کس کی جان؟' ڈاکٹم محمود اب براہ داست میری آئکھوں میں آئکھیں ڈالے نہ جائے میرے جوابات سے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہ تھے۔ میرا پاؤں فلطی سے پھرڈاکٹم محمود کے پاؤں پر پڑ گیا۔ میں بجول گئی کہ میں چبل اتا رکز میٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بیر بنا یا نہیں۔ ڈاکٹر محمود جو میز پر رکھ بیٹر پر نوٹس لے رہ جے تھے، قلم پیڈ پر رکھ کر سید ھے بیٹھ گئے اور میری طرف دیجھے جو میز پر ان کا چہرہ بالکل سیاٹ تھا۔ کس بھی تاثر سے خالی، میں پچھ بھی نہ پڑھ کی ۔ میں نے ایک سیاٹ تھا۔ کس بھی تاثر سے خالی، میں پچھ بھی نہ پڑھ کی ۔ میں نے اچا تک میز پر آگے جھک کران کے دولوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔

'ڈاکٹرمحمود مجھے آپ کی ضرورت ہے۔صرف آپ ہی مجھے میرااعتاد اور میراسکون واپس کر سکتے ہیں۔'

امیں بوری کوشش کروں گا محمود نے ہاتھ چھڑا یا ندمیرے یاؤں کے ینچے سے اپنا ہیں بنایا۔
میں کتنی ریزہ ریزہ بول، کوئی ایک سمجھ دار، محبت تجرا چرہ، کوئی شخص جو جھے سمجھ سکے،
میرے لیچ میں دنیا مجر کا دکھ تھا۔ بے دھیائی میں ، میں نے انگو تھے سے محمود کے ہاتھ کی پشت کو سبلانا شروئ کر دیا۔ مجھے رونا آگیا اور میں سسک پڑی۔ محمود میز کی دوسری سمت سے انحا اور مجھے گلے لگا کرتسلی دی۔

'جمارے پیٹے میں مریض کو گلے لگانا اور کسی بھی تشم کا ذہنی یا جذباتی تعلقِ خاطر بخق سے منع ہے۔ یول سجھے بید کمتب کا پہلا درس ہوتا ہے۔'

محمود یول کتابی علم سے ہرمرض کا علاج تونبیں موسکتا۔ ڈاکٹری کے خول سے نکل کرتم کو

ذاتی، انسانی اور جذباتی سطح پراتر کے بھی تبھی علاج کرنا پڑتا ہوگا؟' اس سے پہلے کہ ریسیشنٹ اندرآتی محمود واپس جا کر کری پر بیٹھ گیا۔ 'میرے خیال میں کسی بھی قتم کی جذباتی وابستگی مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے کسی اور ساتھی ڈاکٹر کے باس بھیجے دیتا ہوں۔'

'نہیں محمود مجھے یقین ہے تم مجھے اس مخجدار سے نکال او گے۔ مجھے سی اور کے پاس نہیں جانا۔ تم میرے کسی کمزور کھے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بلکہ مجھے یقین ہے کہ ماضی کے کمزور کھا تہ تم میرے آنے کا کھات تمحارے علاق سے میری شخصیت کی محرومی اور کی کو پورا کریں گے یہاں میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تم مجھے بالکل کسی اور کے پاس نہیں بھیج رہے۔ میرا لبجہ رو دینے والا تھا۔ مقصد بھی یہی ہے۔ تم مجھے بالکل کسی اور کے پاس نہیں بھیج رہے۔ میرا لبجہ رو دینے والا تھا۔ مقصد بھی الکین صاف ظاہر تھا کہ محمود بھی ایس کے انداز سے بھی ظاہر نہیں تھا۔

'ليكن ويكن تيجه بين <u>.</u>

'احچا ٹھیک ہے' محمود نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔'لیکن اگلاسیشن تمھارا آخری ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہم مسئلے سے حل سے قریب ہیں۔'

' بھنگ محمود اگلاسیشن جب ختم ہو رہا ہوگا تب طے کریں گے کہ مزید کی ضرورت ہے یا نہیں ٔ میں نے رسان سے اپنے طبیب کوسمجھایا۔

'چلو په ځيک ہے۔'

میں ریپشنٹ سے پھر ایک ہفتے بعد کا وقت لے کر چلی آئی۔ میرے ذہن میں پھر
بہت اتھل پھل ہورہی تھی۔ میں اپنی لگامیں تھینچنے اور سمت کی ورنگی کے لیے بے چین تھی۔ محبود

کے لیے سوچتی رہی۔ کاش میرا ان سے ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ نہیں ہوتا۔ محبود کی شخصیت میں
مقناطیسیت تھی۔ بات میں وقار، ذہانت، چبرے پر نبرگی اور ملائمت ۔ میں بہت تیزی سے چند
ہی دنوں میں اپنے آپ کو ڈاکٹر محبود سے بہت قریب سجھنے گئی تھی، ایک ہفتہ کا نما مشکل ہو گیا۔
ایک ہفتہ بعد ایک بار پھر وہی میں تھی اور ڈاکٹر محبود کا دفتر۔ ریپشنٹ نے بڑھ کر
دروازہ کھول دیا۔ اس دفعہ محبود نے گلے لگا کر میرا استقبال کیاتو میری بے قرار روح کو استفتر ار

ملا۔ میری کہانی میں اب باتی کیا رہ گیا تھا۔

' مقیحہ نکا تو میرے نمبر بہت کم تھے میں نے سلسلہ ویں سے جوڑا جبال ایک ہفتہ پہلے تو ڈا تھا۔ 'ابو نے مجھے بلا کر پیارے نتیج کے بارے میں پوچھا تو میں دو پڑی، مند سے تہونہ پول ۔ میں اپنے والد سے بہت قریب تھی۔ ہمارے تعلقات بہت دوستانہ تھے، نہ جائے گیوں اس موضوع پرمیرا منہ گنگ رہتا۔ ابو نے نہ جانے میری شکل پر کیا دیکھا کہ مجھے ای کے پاس چھول کرا حمرعہا کا سے ملنے جا پہنچ ۔ جانے ان دونوں میں کیا بات ہوئی، کس قدر مشکل مرحلہ رہا ہوگا میرے ابو نے انتہائی بہادری کا خبوت دیا جو احمر عہاتی سے مار بیت موجود کریے میں نے اپنا جو باپ دوبارہ دیکھا وہ بہت رگیر، بہت ٹو ٹا ہوا تھا، بہت شرمندہ قال میں نہیں کیا۔

'بینا مجھے معاف کر وینا۔ ویسے تم کر بھی دو تو بھی شاید میں اپنے آپ کو معاف ندگر سکوں۔ میں نے کیسے آئھیں بند کر لی تھیں۔ اب ہم آئندہ اس موضوں پر بات نہیں کریں گے۔ الیکن آئندہ میں تہمیں بھی تبانییں چھوڑوں گا۔ تم اکیلی ہی ہے جنگ لائی رہیں۔ انھوں نے آئھیں ملائے بغیر مجھ سے بات کی۔ ابوکی ایک ماہ میں پروموشن ہو نی تھی۔ لیکن انھوں نے اسے قربان کر کے ایک بی بغتہ میں وہاں سے تبادلہ لے لیا۔ اس کے بعد میرے اپنے باپ سے اسے قربان کر کے ایک بی بغتہ میں وہاں سے تبادلہ لے لیا۔ اس کے بعد میرے اپنے باپ سے انعاقات کی نوعیت بدل گئی۔ انھوں نے میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا، میں جہاں رہی دورانہ بلا نافہ فون پر میری خیریت پوچھتے ، لیکن ان کے رویے میں ایک شرمندگی کا عضر عیال رہتا۔ ایر فورس کا یہ افسر تو بہت ہمت اور برداشت کا مالک تھا، اس کی آ تکھیں ساون جمادوں رہنے گئیں۔ اب وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھتے گربھی میرے پاس زیادہ ور پر عیشی نہ یاتے۔'

' ہنہ محمود نے ہنکارہ کھرا۔

'تم نے اس سلسلے میں کیا کیا، احمر عبای کے گاؤں سے نکلنے کے بعد آپ نے خود کو کیسے سزا دی؟' محمود ابھی طےنہیں کریایا تھا کہ مجھے کس انداز سے مخاطب کرے۔

'بس یوں سمجھو ابھی تک فارغ کچرتی ہوں، شادی نہیں کی۔سوچوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ خالی الذہنی میرے لیے افیم کا کام کرتی ہے۔ میں اب کھلی آئکھوں سے رور ہی تھی۔ نگاہیں ڈاکٹر محمود کی کری کے چیجے دیوار پر کسی نکتے پر مرکوز تھیں، چیرے پر آنسورول رہے تھے۔ ڈاکٹر محمود نے ہاتھ سے نشو پیپر بڑھائے تو میں نے میز پر رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔محمود میز کے اس یار سے اٹھا اور مجھے لیٹا لیا۔

'وعدہ کریں محمود، مجھ سے ملتے رہیں گے۔ آپ سے مل کر وہ سب پچھاں گیا جو ہیں نے انجی تک وعدہ کریں مجھ سے ملتے رہیں گے۔ آپ سے مل کر وہ سب پچھاں گیا جو ہیں نے انجی تک کھویا ہوا تھا۔' ہیں نے لہجی نگا ہوں سے انھیں دیکھا اور پنجوں کے بل اٹھ کر ان کے لبوں پر اپنی پیشانی رکھ دی۔محمود نے لیکلفت مجھے لپٹا کر بھینچا، پچرمیرے بالوں کو بوسہ دے کر کری پر بنھا دیا۔ میرا دفت پچرختم ہور ہاتھا۔ ہیں محمود سے شام کی جائے کا دعدہ لے کر ہی آتھی۔

ال شام چائے ہم نے کلفش کے ایک خوبصورت فرانسیسی ریسٹورانٹ میں پیا۔ ریسٹورانٹ کی فضا بہت دھیمی اور سکون آ ورتھی۔ میرا ذہمن کسی سطح پر بہت مطمئن ہو چلا تھا۔ جب ہم الجھے تو ایک وضا بہت دھیمی اور سکون آ ورتھی۔ میرا ذہمن کسی سطح پر بہت مطمئن ہو چلا تھا۔ جب ہم الجھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر محمود بھی غیر شادی شدہ تھے۔ بھرے پرے شہر میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھا منے اور بال چو منے ایک دو بفتوں میں ہم کم از کم چار بار ملے۔ سوائے لیٹا لینے، ہاتھ تھا منے اور بال چو منے کے محمود نے ابھی تک کوئی چیش قدمی نہیں کی تھی ، شاید انھیں میری ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا۔

پورے چاند کی راتیں مجھے بہت بھاتی ہیں۔ اتن زیادہ چاندنی کہ ہرآ دمی اپنے جھے کی مختلاک اور روشنی لے ہے۔ کہود بھی میری اس کمزوری سے واقف ہو گئے تھے۔ لہذا جب میں فضنڈک اور روشنی لے لے محمود بھی میری اس کمزوری سے واقف ہو گئے تھے۔ لہذا جب میں نے تجویز کیا کہ آج چودھویں کی رات ہے، کیول نہ کلفٹن میں ساحل سمندر کے کنارے گزاریں تو انھیں قطعاً جیرت نہیں ہوئی۔

سمندر کی لہریں بہت شور مجارہی تھیں۔ جیسے انھیل انھیل کر چاند کو چھو لیمنا چاہتی ہوں۔ ہم نے ایک نسبتاً ویران جگہ کار پارک کر کے شیشے نیچے اتار دیے۔دور دور تک دوسرا کوئی نفس نہ تھا۔ چودھویں کی رات اپنا اثر دکھا رہی تھی ، میرا موڈ بہت بلکا بہت رومانٹک ہورہا تھا۔محمود کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے دھیرے سے گاڑی کا بلیئر آن کر دیا۔

جھوکر میرے من کو۔۔۔ جگجیت کی آواز میں غزل دوآ تشد ہوگئی۔ 'جھی سوچا بھی تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جا ئیں گئے میں نے محمود سے کہا۔ 'نہیں اور خاص طور پر میں نے ، میرا کردارتمھارے معالج کا تھا۔ شمھیں تو مجھے پرحرام

ہوتا چاہیے۔ محمود ہنس کر پولا۔

' بجھے تو لگتا ہے تم اپنے سب ہی مر پیضوں کا ایسے بی علاج کرتے ہوئیں نے چھیئرا۔ ' پاگل ہو۔ مر بیضاؤک کے لیے تو ہم اندھے ہوتے ہیں۔ ان کا حسن ہمیں خیر و نہیں گرسکتا۔' میں نے محمود کے کندھے پر اپنا سر دیا اور آئکھیں بند کر کے ہونٹ او پر کر دیے۔ میرے ہاتھ سیٹول کے درمیان کپ ہولڈر میں پڑے تو انگلیاں شاید چھوٹی الا پجیوں سے تکرا کیں۔ ' یہ کیا ہے؟' میں اینے خمار میں پچھ سوچ نہیں ربی تھی۔

، بہتی بہتی ایک آ دھ شکریٹ پی لیتا ہوں، الا پیچی بچائنے سے دوسروں کو میرے منہ کی ابو برداشت نہیں کرنی پڑتی 'امیرے ذہن میں ایک جھما کا ساہوا۔

اں سے پہلے کہ میں پچھ کہہ پاتی محمود کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پرمحسوی ہوئیں تو چیونٹیال می رینگنے لگیس۔ جیسے ہی محمود کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے مس ہوئے ، میں تڑپ کرہٹی اورمحمود کے گال پر ایک جانٹا جڑ دیا۔

' بیاکیا کمواس ہے' محمود کا ہاتھ ہے ساختہ اپنے گال کوسہلانے لگا۔ ' جب شمصیں مرایفناؤں کے لیے اندھا ہونا ہوتا ہے تو تم نے بیرتنگین خواب دیکھنے کیسے شمروٹ کر دیے۔ پیدائش اندھا تو رنگین خواب دیکھے ہی نہیں سکتار'

اتم کیا کهه ربی ہو میری سمجھ میں کچھے نہیں آر ہا' محمود بہت الجھ رہا تھا۔'تم تو اتنی افسر دہ تحسیں اتنی فمز دہ؟'

الم محمود بہت افسردہ، بہت غمزدہ، تم بی مجھے بچا سکتے بوئ میں نے محمود کے بیجھے ایک سکتے پر نظریں جما کر کہا، میری آنکھوں سے آنسوڈ ھلک رہے تھے۔ جیسے بی محمود نے مجھے جبرت سے دیکھا میں کھلکھلا کر ہنس بڑی۔

امرعبای سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ احمرعباس کے بعد مجھے بہت حسرت تھی کہ کسی جسم کے شمشان گھاٹ کی آگ ای پر الٹ دول۔ بجروسے کے پر فچے اس نے بھی اڑائے تھے اور تم نے بھی اڑائے تھے اور تم نے بھی الزائے ہو گیا تم نے بھی الزائے ہو گیا ہمت کی ہے تو اس جانٹے سے میرا علاج ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی طرف کا درواز و کھولا اور گاڑی ہے اتر گئی۔

## تعلق خاطر

اکلوتی بیٹی کی سائگرہ کتنا بڑا مرحلہ ہے یہ درد وہی لوگ محسوں کر سکتے ہیں جو صاحب
استطاعت ہیں۔ غریب آ دمی مرنے کے دن گنا کرتا ہے، اے سائگرہ کا کیا خیال، ممکن ہوتو
پیدائش کو بھول بی جائے۔ ہیں ماشاء اللہ اپنی بیاری بٹی حرا کی سال گرہ برسال بہت دھوم دھام
سیم مناتی ہوں۔ بھی تقریب اگر گھر ہیں کروتو بہت کھڑا اگ ہوتا ہے، ای لیے بہتر بہی ہے کہ
سی ہوئل ، ہال یا ریستورانٹ میں کر لی جائے۔ میں ایس ستی جذباتیت کی قائل نہیں کہ بچ
کا سارا کام اپنے بی ہاتھوں ہے کر کے خوثی ہوتی ہے۔ گھٹوں کھڑے خود کیک بنا رہ ہیں۔
کا سارا کام اپنے بی ہاتھوں ہے کر گوٹی ہے۔ پھر ہال میں ذرا موسیق کا انتظام بھی اچھا ہوجاتا
ہوجاتا
ہے۔ اب حرا ماشاء اللہ چودہ برس کی ہوگی ہے۔ امر یکہ میں چودھویں سال گرہ بہت دھوم دھام
سیسی میں خودہ برس کی ہوگی ہے۔ امر یکہ میں اسے بہت زیادہ ایمیت حاصل ہے۔
کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عام سال گرموں کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ ایمیت حاصل ہے۔
شکرانہ حرا سے سوال گیا۔ میں، حرا اور اس کی بے بی سر جو لی پیچھلے دو گھنے سے ڈرائیور کے
ستھرا کی پیند کی تیرنے دالی موم بتیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ چھوٹی، گول موم بتیاں جا دوتو پائی

تنے۔ دفئم کے لیے ڈرائیور کی سہولت بھی موجود تھی۔ کار تو یبال سب بی کے پاس ہوتی ہے، شوفر اثر کر درواز و کھولے تو فرق پیھ چلتا ہے۔ کار اور ڈرائیور کی بیسبولت دفئم ہے اکثر گھر تنگ مپیل جاتی تھی۔

' بیٹا کوئی اوری موم بق ڈھونڈ لو، ڈارلنگ؟' میں نے بہت بیارے حرا کو سمجھایا۔ 'مبیس مما، وہ موم بتیال الزبتھ نے اپنی سالگرہ پر انگائی تھیں، اتنی تحوبصورت لگ رہیں تھیں ۔ اب میری سالگرہ پرنہیں ہوں گی تو سب کیا سوچیں گے۔

یہ واقعی ایک مسئلہ ہے۔ ایک عالمی مسئلہ سب کیا سوچیں گے۔ الزبتھ نے اپنی سائٹرہ تن جو معیار مقرر کر دیا تھاہم اس سے صرف اوپر کی جانب ہی جاسکتے تھے۔ اس نیچ خود ساختہ ہود فرجی کی ایک کھائی ہے جس میں گرنے کے ڈرسے ہم مہنگی اور مبنگی سیر ھیاں خرید تے رہتے ہیں۔ فرجی کی ایک کھائی ہے جس میں گرنے کے ڈرسے ہم مبنگی اور مبنگی سیر ھیاں خرید تے رہتے ہیں۔ میڈم، جیسی موم بتیاں حرا ما نگ رہی ہے، ولیسی ایک دکان میں ملتی ہیں جو مجھے معلوم سے۔ مرانے ذرا بچکھاتے ہوا کہا۔

ارے جولی تم پچھلے تین گھنٹوں سے ہمارے ساتھ پھر رہی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا ہیں ہولی پر الت پڑی۔ بجیب احمق ہے بی سٹر ہے۔ بیغریب استے بیوتوف کیوں ہوتے ہیں۔ ب وقوف نہ ہوتے تو غریب کیوں ہوتے۔ میں ان برصرف افسوں کرنے کے علاوہ اور کیا کرسکتی ہول ان کے لیے۔

'وه دراصل' جو لي پنجڪيا ئي۔

' دراصل کیا، جلدی بتاؤ، خرم صاحب بھی گھر آنے والے ہوں گئے میں بدستور جولی سے نارائس تھی۔

'میژم وه ڈالراسٹور میں بالکل ولیل ہی موم بتیاں دستیاب ہیں۔'

'ڈ الراسٹور میں' میں نے استہزامیہ انداز میں دہرایا۔

' چلیں مما ڈالراسٹورے لے لیتے ہیں۔'

'نہیں حرا، ڈالراسنور میں کیا خاک اچھی موم بتیاں ملیں گی۔ جہاں ہر چیز ایک ڈالر کی ہو دہاں اچھی چیز کیسے ل سکتی ہے۔' میں نے حرا کو سمجھایا۔ الیکن مما صرف تھوڑی دیر سے لیے تو جاہیے ہے۔'

و تحدوری دیرندزیاده ویر - ڈالراسٹورنہیں جارے میں نے حرا کو سمجھایا۔

الکین کیوں مما' بیجے ذرا بڑے ہو جا نیں توکیسی بات کی کھال نکا لیتے ہیں۔

ا بیٹا میں ڈالر استور کیے جاؤل گی۔ کسی نے دکان کے اندر آتے جاتے د کھالیا تو کیا

سوہے گا، ہم ڈالراسٹورے شابلک کرتے ہیں؟ میں نے جولی کو گھورا۔

، شہریں کیسے بیتہ کہ وہاں ملتی ہیں' میرا بس نبیس چل رہا تھا کہ جو لی کو کیا چہا جاؤں۔

میڈم میری ای وہاں کام کرتی ہیں تو میں اکثر ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے وہاں

ديكھي ٻي-

' میں ڈالراسٹور قطعانہیں جار ہی۔ ابھی ایک جفتہ ہے سالگرہ میں، کچھ دن اور ڈھونڈ تے ہیںان ڈپارممنٹل اسٹوروں میں، اگرنہیں ملیس تو دیکھا جائے گا۔'

' یہ ٹھیک ہے، آپ لے آئیں گی ناں پھر' حرا خوش ہوگئی۔

'نہیں جولی جا کر اپنی ماں ہے لے آئے گا۔ میں اس ڈالر اسٹور میں نہیں دیکھی جا سکتی۔میرے حتمی کہجے نے بات ختم کردی۔

گھر پنچ تو خرم آ پھے تھے۔ خرم ایک کامیاب انوسٹمنٹ بینکر تھے۔ پہنے کی ہمیں کوئی کی نہیں تھی۔ خرم میری ہرخواہش کینے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ پہنے کے ساتھ ساتھ میری آرٹس اورلڑ پچر ہے و پیلی بھی متوازی خطوط پر بڑھ رہی تھی۔ خرم بھی شہر کی کئی اوبی الجمنوں کی سر پرسی کرتے تھے۔ بھے رنگ بہت بھاتے تھے اس لیے میں ایشین آرٹس ایسوی ایشن کی صدرتھی۔ آج شام بھی ایسوی ایشن کی میٹنگ تھی۔ پچھ نئی تصاویر پرشہر کے معروف نقاد تھرہ کرنے والے تھے۔ میری موجودگی میں کی دوسرے کی صدارت المجمن کو بہت مبتگی پڑ جاتی۔ پھر اخبار والے بھی دوسرے دن، میری موجودگی کی وجہ سے تقریب کو خبروں میں نمایاں جگہ دیتے تھے۔ اپنی جز وقتی ملاز مہ سے خرم کو کھانے کا کہہ کر میں تیار ہونے چلی آئی۔ پچ تو یہ ہے کہ کمفل کی نوعیت کے حساب سے تیار ہونا پڑتا ہے۔مصوری کی تنقیدی نشست میں پتلون پر کوئی اچھی کی نوعیت کے حساب سے تیار ہونا پڑتا ہے۔مصوری کی تنقیدی نشست میں پتلون پر کوئی اچھی کر ھائی کا کرتا، بال کھلے چھوڑ و بنا زیادہ مناسب ہے۔ گھے میں موتیوں کی صرف ایک لڑی

ڈال کی اور چھوٹے پرس کی جگہ ایک بڑا بیگ کندھے پر ڈال کریٹیے بال میں اتر آنی ہماوی و ير كارى ، ب خودى و بشيارى - ايسى جلبول پر آدى يا تو اينى زبان سے دانشور كے درزم ازم ا بنے لہاں ہے۔آج ایسوی ایشن کا پروگرام یہ قتا کہ پہلو نامور مصوروں کی ایسنز کیک تصادیر دکھا کر ان کا تنقیدی جائزو لیا جائے۔اس نشست میں شہر کے دو تین مصوری کے نقاد مضمون پڑھتے اور آخر میں میرے صدارتی کلمات۔

میننگ بال میں تقریباً ستائیس افراد موجود ہتھے۔ یہ خاصی حوصلہ افزا تعدا انتھی کیونکہ اکثر توصرف جیر یا سات شرکا پر ہی اکتفا ہوتا ہے۔ پہلی تصویر سامنے آئی تو مجھے بہت دککش گلی۔ ایسا لگا جیے مصور نے انتشار کوایے برش کا موضوع بنایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب ایک نقاد نے بھی ای تصویر میں یہی نکت در یافت کیا اس تصویر میں ۔ دوسری تصویر بھی بہت خوبصورت تھی۔ رگوں کا بہت حسین امتزاع تھا۔ بہت دککش اور شوخ رنگ استعلال کیے تھے۔ اس کو بھی ایک نقاد لے استے مضمون میں خوب سراہا۔ مجھے بید فائدہ حاصل ہے کہ سب سے آخر میں باری آتی ہے، اں وقت تک ادھراُوھرے کافی نکات جمع ہوجاتے ہیں۔اس سے پہلے کہ انگی تقسویر ہیش ہوتی الارے اعزازی سکریٹری نے مالک سنجال لیا۔ یہ مخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، بنا بنایا Pseudointellectual۔ مجھے یقین ہے آپ نے ایسے نتاد بار ہا دیکھے ہول گے،۔

منحواتمن وحصرات، ميد دونول تصاوير جوآب نے ديکھيں وہ يانج سال كے ايك بيح نے رنگوں سے تھیلتے ہوئے کاغذ پر اتاری ہیں۔ اس کی مال، جو میری پڑوس ہے، انھیں باہر تبھیئنے والی تھی کہ میں آج کی کارروائی کے لیے ما نگ لایا۔ کیوں کہ ہم بہت ماہر مصوروں کے نن یاروں کی تو قع کر رہے تھے لہذا ہم رنگوں کے ان فضول اور بے معنیٰ ملاپ میں ان فنکاروں کی جان کاری و کیھتے رہے۔ یہاں اس ہے ہارے معتبر ناقدین کا امتحان مقصود نہیں تھا بلکہ اس امر کو ثابت کرنا تھا کہ ہم اکثر وہ دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارا لاشعور جابتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صاحب صدرتو ان تصاویر کو دیکھ کرفوراً پہچان گئی ہوں گئ، میہ کہہ کر اس نے میرا غصہ کچھ کم کیا۔ ا یہ ایک فلسفیانہ نکتہ ٹابت کرنے کی بھونڈی ہی کوشش تھی میں نے اپنے صدارتی کلمات

شروع کیے۔ میں تو ظاہر ہے انحیں دیکھتے ہی سمجھ گنی تھی کہ بیکسی ماہر فذکار کی کاوش نہیں اور ان

میں کوئی تخسیم نہیں ہے۔' میں نے اپنے کلمات مختصر رکھے، مجھے اعز ازی سیکریٹری کی بیے حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔

حرا کی سالگرہ بہت اجھی رہی ۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی میری گڑیا۔موم بتیاں اور کہیں نہ ملیں تو جو لی جا کر اپنی مال کے اسٹور سے لے آئی۔شکر ہے جو لی کی سالگرہ اتوار کو ہو گئی تھی کہ پیری زندگی کامنحوس ترین دن تابت ہوا۔

صبح کوئی ساڑھے دی ہج میرے پاس خرم کا بینک سے فون آیا، آواز میں گھبراہٹ اور یریشانی نمایاں تھی۔

ا ڈارائنگ اسٹاک مارکیٹ بالکل بیٹھ گئی ہے، بڑی گڑ بڑ ہے۔'

' بھٹی بیٹھ گئی ہے تو اٹھ جائے گی۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔تم بی تو کہتے ہو اساک مارکیٹ کا کام بی اٹھک بیٹھک ہے۔' میں نے ماحول کو ذرا ملکا کرنے کی کوشش کی۔

'نبیں ڈارنگ، تم نبیں سمجھو گی۔ میں نے تو بینک کا بہت بڑا سرمایہ اسٹاک مارکٹ میں انگاد یا تھا، وہ سب ڈوب گیا۔ اسٹاک اتنی تیزی ہے بڑھ رہے تھے کہ جلدی میں، میں نے اس کی اجازت بھی نبیں لیتھی ۔ سوچا تھا جب بڑا منافع دکھاؤں گا تو او پر والے کتنے خوش ہوں گے اور میری دوراندیش کی داد دیں گے۔ یوں سمجھو بغیر اجازت کی انوسٹمنٹ سے بینک کا سارا بیسہ ڈاو دیا ہے۔ واہ وابی میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں لیکن اب یہ سولی اکیلے میری گردن میں ڈال دی جائے گی۔ خرم کے لہجے میں بہت شکستگی اور مایوی تھی۔

'خرم تم تو جزل مینیجر ہو، جلدی بند کر کے آ جانا، کہیں باہر جا کر کھانا کھا کیں گئے، میرا ذہن ایک سیدھی لکیر کا تعاقب کرتا تھا۔

خرم بھی گھر نہ آئے۔ ان کی لاش آگئی۔ اس حادثے کے سال بھر بعد بھی ہیں سوچتی ہوں کہ اس وقت میں فرم کے لیجے کی بے کسی سن لیتی تو شاید پچھ کر سکتی۔ بزدل، وہ اس نا گہائی سے ایسا گھبرایا کہ اپنی جان لے بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہم بھی مر گئے۔ اس کی موت کا صدمہ تو شاید میں جی لیتی لیکن خرم کی قبل از وقت موت نے ہمیں کنگال کردیا۔ انشورنس کمپنی سے ایک دھیا نہیں ملا۔ کمبختوں نے کہیں سے بہت چھوٹے حروف میں درج بیش پالیسی میں ڈھونڈ نکالی

کہ خود کشی کی شکل میں ور شد کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔خرم خود تو آسان رائے نکل لیے ہمیں جیتے جی مار گئے۔

چند ماہ کچھ پرانے زاور اور کچھ بچت سے کام جل گیا۔ میں نے رفتہ رفتہ افراجات کو بهت کم کرلیا۔ اب گھر میں صرف وہ چیزیں آتیں جن کی اشد ضرورت ہوتی ، وہ نہ آتیں جن کی خواہش ہوتی۔ پھرضرور یات بھی سکڑنے لگیں۔ ضرور یات ، خواہشوں میں ڈھلنے لگیں۔ خواب پہلے حسرت سے پھر لطیفے بن گئے۔ بیر بہت تکلیف دو دور تھا۔ اگر آپ لوڈ و کے کھیل سے واقف ہیں تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ گوٹ کتنی آسانی سے اوپر کی سٹرھیاں چڑھتی ہے اور کھلاڑی کے لیے کتنا پُر مز ولطف انگیز ہوتا ہے اس کا پیسفر۔ مگر جب یہی گوٹ کسی عفریت کے خانے میں پہنچ جائے تو دھم کی آواز کے ساتھ نیجے آگرتی ہے، یہ چوٹ صرف جسمانی بی نہیں ہوتی۔ ہم لے جادر پھیلانا توسکھ لیا تھا، اے سمیٹ کر، تبدکر کے ایک طرف رکھ دینا ، بیسبق بہت دشوار تھا۔ گھراونے یونے بک گیا۔ اس میں ہے بھی آدھے سے زیادہ میں بینک کے قرضے میں نکل گئے۔جو نے رہے ان سے ایک کمرے کا ایار شمنٹ لے لیا۔ جو لی جانانہیں جاہتی تھی مگر ال کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پچر بھی اس نے بہت ساتھ دیا۔ تھوڑ اتھوڑ اکر کے، جب ضرورت یڑی جولی کے ہاتھوں اپنا زیور بھی بکوا دیا۔ ابھی تک میری نوکری کی تلاش زیادہ امید افزا یا كامياب نبيس ربي تحمي البين آرنس اليوى ايشن كي ميں صدرتھي ان پر بھي اڇانك انكشاف ہوا کہ میرا ذوقِ مصوری اتنا پختہ نبیں ہے اور رنگ اور کینوس کے بارے میں میری معلومات بھی بہت ناتص ہیں۔ ویکھنا جاہے کہ بچ عربت میں زیادہ بولا جاتا ہے یا امارت کا طرزِ تکلم ہے۔ میرے خیال میں توغربت انسانی حوصلے، ارتقا ادر ترتی کے لیے ایندھن ہے، کہ بیرایے موجودہ حالات اور اس کی کشاکش سے بلند ہونے اور او پر اٹھنے کی ترغیب ویتا ہے۔

جولی اب مجھے اتن کم عقل و بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ اس نے میرا اس مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ لیکن درجنوں درخواستوں کے باوجود انٹر دیو تک کی نوبت ندآئی۔ میرے پلے بہت ساتھ دیا۔ لیکن درجنوں درخواستوں کے باوجود انٹر دیو تک کی نوبت ندآئی۔ میرے پلے میں کسی قتم کا ہنرتھا ہی نہیں سوائے ایک ہینکر کی خوش شکل بیوی ہونے کے۔اس کو پہلے بھی نوکری

کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی۔نوکری اب شوق یا ضرورت نہیں تھی، زندہ رہنے کا سہاراتھی، روز مرہ کے اخراجات کا مطالبہ تھی۔ایک روز جولی اپنی مال کا پیغام لائی کہ ڈالر اسٹور میں ایک جبّلہ خالی ہے اورا اگر میں اس نوکری کے لیے شجیدہ ہول تو وہ سفارش کر سکتی ہے۔

'ڈالراسٹور میں نوکری' سنڈریلا اپنی سنہری سینڈل میں پاؤیں الجھنے ہے گر پڑی۔ اس کی ذات کے اطراف میں سارے فرضی تحفظات وقت کی تمازت سے ایسے بچھل گئے جیسے برف کے بینے برف کے بینے ہوں۔

'کرلول گی ڈالر اسٹور میں نوکری، کتنے پیسے دیں گئے، یہ کہنا مجھے پچھ اتنا مشکل بھی نہ لگا، وفت نے میرے لیے نئی لغت مرتب کر دی تھی۔

جولی جو پیخبر دے کرنیچے زمین کی طرف و کھے ربی تھی ، اس نے چونک کر سرا ٹھایا۔ 'مجھے آپ سے یہی امیر تھی' اس نے میرا ہاتھ چوم لیا۔

' ڈالراسٹور میں بھی تو سب انسان ہی کام کرتے ہیں۔ میرے جیسے جیتے جاگتے ، گوشت لپوست کے انسان ، اور پھر ذرا سوچو وہ کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں ، جو اس سے زیادہ مہنگی دکانوں میں خریداری نہیں کر سکتے۔'

> اس سے پہلے کہ جولی کوئی جواب دیتی حرا کمرے میں داخل ہوئی۔ 'حراای کونوکری مل گئی' جولی نے اسے لیٹا کر کہا۔

'واقعی، امی کہاں نوکری شروع کررہی ہیں آپ 'حراجولی ہے الگ ہوکر مجھ ہے آلی ہو۔ 'بیٹا ڈالر اسٹور میں' میری آواز میں بلاضرورت مضبوطی عود کر آئی۔ ذہن میں ایک موہوم کی امید کہ حراجند ماہ پہلے کی گفتگو بھول چکی ہو۔ حرا منہ ہے کچھ نہ بولی، نہ جانے کیوں مجھے چھوڑ کر کمرے ہے روتی ہوئی باہر نکل گئے۔ میں ابھی تک اسے بچہ بھی آئی اس ایک لیمے میں اپنی ذہنی پچھگی کا اندازہ کر واگئی، لیگی۔

میں اپنی بہترین جیکٹ اور پتلون پہن کر ڈالر اسٹور جا پینجی۔ برتتم کے بندے، ہارموتی تو رفتہ رفتہ بک ہی چکے تھے بلکی سی لپ اسٹک ہونؤں پر پھیر لی۔ میں اسٹور کے باتی ملازمین میں آ سانی سے کھپ گئی۔ جولی کی ماں نے بہت تیاک سے استقبال کیا۔ مجھے کام سمجھا کر کاونٹر پر کھڑا کرد یا اور خود غائب۔ چند کھے بھی نہ گزرے ہون گئے کہ پہلا گا بک حاضر تھا۔ اے چاہیے بھی کیا تھا، وہی سالگرہ کی تیرنے والی موم بتیاں۔ ہیں نے ایک لفائے میں ڈال کر گا بک کو بکڑا اویں: ۔

ابہت المجھی موم بتیال ہیں، بہت عمدہ انتخاب ہے آپ کا آواز تو میری تھی مکالمہ اجنبی قا۔ نہ جانے آکھ بیل کیا پڑ گیا کہ باتھ کی پشت سے آنکھوں کو پوچھا اور Next کہے ری تھی۔ گا کہ کو دعوت دی۔ سامنے لگے آئینہ پرنظر پڑی تو جولی کی ماں ایک آڑے مجھے دیکھے ری تھی ۔ گا کہ کو دعوت دی۔ سامنے لگے آئینہ پرنظر پڑی تو جولی کی ماں ایک آڑے مجھے دیکھے میں افغی کر مجھے داد دی۔ پھر تو ہاتھ ایسارواں ہوا کہ لگتا تھا میر اخمیم گندھا تی اس کام کے لیے تھا۔ ملازم کی ضرورت سخت ہوتو مالک کی لائری نکل آتی ہے۔

شام فی سلے آٹھ گھنٹے کی شفت ختم ہوئی تو ہاہر نکلے۔ جولی کی مال جو نہ جانے کتنے سالوں سے جان فشانی سے بیدکام کر رہی تھی اس نے لیٹا کر ایسے داد دی کہ بجھے اپنے آپ سے شرم آگئے۔ یس بھی یہ مرحلہ طے ہوجانے پر خوش تھی۔ اب انتظار بیاتھا کہ کسے یہ ہفتاگز رے اور پہلی تشخواد ہاتھ میں آئے۔ زندگی بھر رواں ہوگئی اگواب یہ سنر فرست کاس کی جگہ اکنائی میں طے ہونے لگا، منزل ہمرحال وہی رہی۔

یہ فالبًا ملازمت پر میرا دوسرا ہفتہ تھا جب میری نظر اس بار پر پڑی ۔ نظی موتوں کا یہ بار اسل ہے بہتر تھا۔ اس کی تراش پر سے نظر نہیں ہُتی تھی ۔ بغیر کسی جو ہری کی نظر کے یہ بتانا نامکن تفاکہ یہ بہتر تھا۔ اس کی تراش پر سے نظر نہیں ہُتی تھی ۔ بغیر کسی جو ہری کی نظر کے یہ بتانا نامکن تفاکہ یہ بہت چند ڈالر کے موتی ہیں ۔ مجھ سے برداشت ند ہو سکا تو شام ہونے تک بار خرید کر گئے میں ڈال لیا۔ بہت عرصے بعد کوئی 'زیور' پہننا نصیب ہوا تھا، کیا ہوا اگر نظی تھا۔ جولی کی مال اور میں اب تک قر بی ووست بن چکے تھے۔ وہ بھی سامان شیف میں لگا کر کاؤنٹر کے پاس مال اور میں اب تک قر بی ووست بن چکے تھے۔ وہ بھی سامان شیف میں لگا کر کاؤنٹر کے پاس کے گزری تو میرا بار سراہے بنا ندرہ سکی ۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ آج کا دن بھی ختم ہوا۔ میں جولی کی مال کے ساتھ اسٹور سے باہر نگی ۔ ہمارا اسٹور اس پلازہ میں تھا جہاں بلو مینگ ڈیل تھا۔ خرم کی وفات کے بعد بلو مینگ ڈیل تھا۔ خرم کی دفات کے بعد بلو مینگ ڈیل جسی مہتلی دکان میں جانے کا سوال بی نہیں تھا۔ باہر بی میگم صاحت طل گئیں، بہت سارے گئے ، شکوے ، سوال اور جواب:

"کہاں ہوفون تک نہیں کیا،خرم کے بغیر کیسے ایڈ جسٹ کر رہی ہو؟'

ہم دونوں لا یعنی باتیں کر رہے ہتھے، جولی کی ماں ایک قدم پیچھیے کھڑی ہماری بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔

ا کس قدر نازک اور حسین بار ہے مسز صباحت نے داہنے ہاتھ سے میری گردن میں پڑے نقلی موتیوں کے ہار کو چھوا۔

' کہال سے لیا بیتم نے ہم ہمیشہ ایسی اچھی جیولری پہنتی ہو کہ دوسرا مارے حسد کے جل کر راکھ ہی ہو جائے۔'انھوں نے خوشد لی ہے کہا۔

ارے کہاں مسر صاحت بہتو۔۔

'باں بھلا پانچ ہزار ڈالر سے کیا تم ہوگا۔'مسز صباحت نے بے چینی سے میری بات کائی۔ میرا مندسرخی مائل رنگت اختیار کر رہا تھا۔ میرا مند آ دھا کھلا دیکھے کر جولی کی ماں میری مدد کوآ کودی۔

'ہاں کس قدر خوبصورت ہار ہے، مجھے بتایا تھا انھوں نے کہ بیاندن میں Harrods سے لیا تھا چار ہزار پونڈ کا، وہ بھی سیل پر'جولی کی ماں میرے چبرے پر بمھری جیرت کونظر انداز کرکے بہت سنجیدگی سے بولی۔

'آ ہا، دیکھو میں پہچان بھی نہ کئی۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ Harrods کی چیز ہے، قیمتی ہے تو لیکن بھئی اچھی چیز تو قیمتی ہوتی ہے 'مسز صاحت اتنا اچھا ہار نہ پہچان سکنے پر افسوس کرتی آگے بڑھ گئیں۔

ذراان کی ساعت سے دور ہوئے تو میں نے مصنوی شجیدگی سے جولی کی ماں سے او چھا؛

"آپ نے ناحق انھیں دھو کے میں رکھا، کیا حرج تھا کہ بتا دینتی کہاں سے لیا ہے؟

"بحث شے کی قیمت اس کے مالک کی حیثیت سے دابستہ ہوتی ہے۔ ہارستا سہی لیکن آپ کی گردن میں چار ہزار پونڈ کا لگ رہا ہے کہ مسز صاحت آپ کو اس سے کم قیمت ہار میں دکھنا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں، قیمت چیز کی نہیں بلکہ اس کے حوالے اور دابستگی کی ہے جولی کی مال تو یہ کہہ کر چل دی، مجھے اپنی انجمن کے اعزازی سیکر یٹری یاد آگئے۔ میں اس اچھنے میں پڑگئی کہ اب کہ کہ کہ کہ کہ دیا ہیں او چھنے میں پڑگئی کی دجہ سے تھی؟

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068

@Stranger \* \* \* \* \* \* \* \*









آ خر کار طلاق ہو ہی گئی۔

جس نے سنا افسوں کیا، ابھی تین ہی سال پہلے کس دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی ۔سمیرا والدين كي اكلوتي بيني تقي ، فقط جيه برس كي تقيي كه والدين امريكه حلے آئے۔ بيه خاندان پرديس تو چلا آیالیکن پاکستان سے ناطہ نہ توڑ سکا۔ ہرسال بلٹ کے جاتے رہے۔ بہحی کسی عزیز ہے ملنے کے بہانے ، بھی خریداری کے شوق میں اورجس سال کوئی وجدند بن سکی اس سال بس بیا کہ ' بھی بہت دن ہو گئے پاکستان کا چکر لگائے۔' یوں سمیرا پلی بڑھی تو امریکہ میں لیکن پاکستانی روایت، ثقافت اور معاشرت سے اس کا قریبی تعلق رہا۔ امریکہ میں بھی ان کے سب ہی دوست پاکستانی تھے، یا کچھ ہندوستانی مسلمان خاندانوں ہے میل ملاپ تھا۔ سمیرا ایک قدرتی استانی تھی۔ اکثر اوقات فطری رجحان اور طبیعت کا میلان نوعمری میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی میلان طبیعت کے مطابق شعبہ اپنا لے تو بہت آگے نکل جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو یڑھانے کا تمیرا کو ہمیشہ ہے شوق تھا۔ شاید اکلوقی اولا دہونے کے ناطے، اپنے بچپین کا اکیلا پن وہ دوسرے بچوں سے گھل مل کر بورا کرتی تھی۔

ابھی گریجویشن مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ والدین کو اس کی شادی کا خلجان ہوئے لگا۔ ایسے

یں جب اس کے والد کے دوست نے لاہور سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تو معاملات خود بخو و بنتے ہیں جب اس کے والد کے دوست نے لاہور سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تو معاملات خود بخو و بنتے گئی کا سیڈ ایک کا سال آخر کا طالب علم ۔ تیسری دنیا کے اکثر تو جوانوں کی طرح مغرب سے زیاد و مغرب زود۔ و و مغربی موسیقی جو سیرا نے بھی نہ سی بودہ اس کی زبان پر رہتی ۔ اسر کی فلمیں، لباس، فیش، سیاست کون کی چزیتی جو اخبار، ٹی وی اور میگزین کے ذریعے اطبر تک نہ پیتی ہو۔ سمیرا کے سے سیاست کون کی چزیتی جو اخبار، ٹی وی اور میگزین کے ذریعے اطبر تک نہ پیتی ہو۔ سمیرا کے سے اندیشے کہ مشرق کی بیان مغربی مٹی میں کیسے پنپ سکے گی، اطبر سے ل کر اور باتیں کر کے ختم بوگئے ۔ اسر یک میرو کی ہو کی نسل American Born Confused یعنی اطبر سے ل کر اور باتیں کر کے ختم بوگئے ۔ اسریکہ میں پی برجی بیان و ایک کی اور دان کو اور دان کو اور کا کا میاب کہ کا میاب و اردا تیں بھی ایسی کی کے کم نبیس ہیں ۔ حروف کے اختلاط میں زیادہ شرح ناکا میاب کا میاب واردا تیں بھی ایسی کچھ کم نبیس ہیں۔ حروف کے اختلاط میں زیادہ شرح ناکا میاب جملوں اور نام شبول اصطلاحوں کی ہے۔

اطبر اور سمیرا کی عمروں میں صرف دو سال کی چھٹائی بڑائی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے خوب واقف تھے۔ لگتا تھا قدرت سہولتیں پیدا کرنے پر کمر بستہ ہاور یہ جوڑی بنانے پر تئلی ہے۔ پھر رخنہ کیا پڑسکتا تھا۔ یہ الگ بات کہ یہ سہولتیں اکثر اس لیے دی جاتی ہیں استیج سیٹ ہو جائے تو پردہ اسٹھے۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ رفعتی کی تقریب لا ہور ہیں۔ امر کی ڈالر جب روپ کی توت فرید میں بدلے تو آرائش و جمال سستی ہو جاتی ہے۔ رنگ و خوشبو کے دہائے گھل گئے۔ کھانے پراشنے لواز مات کہ بایزید کا دستر خواان شرما جائے۔ مقابلہ بازی کی اس فضا میں اس شان وشوکت اور دکھادے سے ان بچوں کے والدین مشکل میں پڑ جاتے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔

نکاح اور دخشتی کے بعد سمیرا کے والدین واپس ہیوسٹن آگئے۔جب کہ سمیرا تقریباً چھ ماہ مزید پاکستان میں رکی۔ ان چھ ماہ میں اس نے بہت سے دوست بنا لیے۔ لا ہور میں اس کے ہم عمراس کی صاف گوئی، سادہ دلی اور خوش دلی ہے بہت متاثر تھے۔ سمیرا نے امریکی معاشرے کے اجھے موتی چن لیے تھے، جبکہ گندگی سے اپنا وامن بچائے رکھا تھا۔ چھ ماہ بعد اطہر اور سمیرا

ہیوسٹن آئے تو یبال بھی ایک شاندار تقریب میں اطہر کو ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی سے متعارف مرایا تمیا۔

ا ہیلو تابندہ کیا کر رہی ہو۔'

'سمیبرا، فرصت مل گئی شمھیں۔ مجھے کیا کرنا ہے، لانڈ ری کر کے کیٹرے تبد کر رہی ہواں۔' 'میں سوچ رہی ہوں تمھاری طرف چکر لگا لوں۔'

'ارے واقعی، سے ، فورا آ جاؤ۔ یبال صابری نباری کی نئی دکان تھلی ہے، شھیں اس کی نباری کھلاؤل گی۔'

تا بندہ کو میری کمزوری کا پیتہ تھا، اس نے بالکل تھیجے بٹن وبایا۔ 'آتو جاؤل لیکن تم اپنے اس doggy ' کوفورا باندھ لو پہلے۔' آپ سے کیا چھپانا، ''توں سے میری جان جاتی جاتی ہے۔

> 'Doggy تو ایسے کہدری ہوجیسے doggy ند ہوکوئی کتا ہو؟' 'کتا ہی تو ہے کمبخت، کتا، کتا، کتار '

'تم میری feelings بہت Hurt کر رہی ہو' تابندہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ 'واقعی لاڈ آوتم اس کے ایسے اٹھاتی ہو کہ کیا میں اطہر کے اٹھا سکتی ہوں۔' 'تم فورا آؤ۔کتے کوکردیا میں نے بند۔ مجھے سب سننا ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔'

اظہر کو ریزیڈنی نیویارک میں ملی تو وہ دونوں نیویارک کے علاقے بروکلین میں منتقل ہوگئے۔ سمیرا کو بھی میبال ایک مقامی اسکول میں آرام سے نوکری مل گئی۔ نوجوان جوڑا اپنی مصروف زندگیوں کے درمیان ایک وہرے کو سمجھنے اور پر کھنے میں مصروف ہوگیا۔ شادی بھی تو ایک سائنس ہے۔ جس میں تاری جمعرافیہ، معاشرتی علوم، کیسٹری سب کے پر ہے ہوتے ہیں۔ ایک سائنس ہے۔ جس میں تاری جمعرافیہ، معاشرتی علوم، کیسٹری سب کے پر ہے ہوتے ہیں۔ کسی پر ہے میں ایک سائنس ہوتا ہے توکسی اور پر ہے میں دوسرا۔ اس طرح ایک دوسرے کی گئی چیم اوالی کر پداور دریافت میں کی چیشوں کا حساب کر کے ایک توازن قائم ہوجاتا ہے۔ پہلے چیم ماوای کر پداور دریافت میں کی چیشوں کا حساب کر کے ایک توازن قائم ہوجاتا ہے۔ پہلے چیم ماوای کر پداور دریافت میں

گزر گئے۔ تمیرا ادر اطبر کے یہاں بھی بہت ہے ہم عمر دوست بن گئے۔ دونوں بی اس شبر میں اجنبی ہے۔ اجنبی شخصہ کے ۔ دونوں بی اس شبر میں اجنبی شخصہ کے دوست اطبر کے حوالے سے ہے اور پچھ کمیرا کے تعلق سے جڑے۔ شومکی قسمت تا بند دو بھی شادی ہوکر نیویارک آگئی تو زندگی اور رواں ہوگئی۔

ایک سال تک تو موسم بہارر ہا بھر آہتہ آہتہ پردائی چلنے گی۔ پہلے بھگڑے تھوٹی موٹی ہاتوں پر ہوتے تھے۔ اطہر گھر آیا ہے تو کھانا تیار کیوں نہیں۔ اگر سمبراا بھی نوکری سے آئی ہے تو اسے تیسی کھانا پکا کہ جانا پا اوندھی دھری ہوں۔ سمبرا سب کی موجودگی بھی اگر اطہر ہے گھر کے کام میں ہاتھ بینا کہ جنگوں بین کو گئی تو یہ بات بھی دجہ نزاع بنتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی پھیٹنٹیں آ ہتہ آ ہت پھیل کر جنگوں میں بدل گئیں۔ دو نوجوان روجیں جو اب تک آزاد تھیں وہ ایک دوسرے کی لیند نالیند کے حساب، معمولات اور طریق زندگی میں مقید ہونے کو تیار نہیں تھیں۔ اگر شروع میں بزرگوں کا سایہ سر پر ہوتا ہے تو اکثر مرقت اور محبت سے یہ گاڑی دھم پیل سے چل پڑتی ہے، جہاں دگ دالہ ین کے دباؤ اور مشورہ کے دھکے سے دوبارہ اسٹارٹ۔ گر یہاں تو دو انا لیند ذاقیں اپند واقی اپند وائی دائر وہنا کر بینے گئی تھیں۔ جس طرح جوڑ سے اپنی ذات کی نوکیں اور خار قربت کی خراد پر عزم ساکہ ان کا زہر نکال لیتے ہیں، وہ نوکیں نہ چھڑ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی سال جوتوں میں دال بھے گی۔

گوبات ابھی تک والدین سے پوشیدہ تھی گرجیے جیے کشیدگی بڑھی یہ ناگزیر تھا کہ یہ ابال بھاپ بن کرریا کاری کے ڈھکنے کو اڑا دے گا اور یہ کشکش اہل کر دونوں خاندانوں کو آبالہ وارکردے گی۔ ہُوا بھی یہی۔ دونوں کے والدین کی بھر پورکوشش کے باوجود بات نہ پنپ سکی۔ مہینہ دومہینہ کے لیے معمولات سنور بھی جاتے تو کسی بہت جھوٹی تی بات کی وجہ سے واپس اس مہینہ دومہینہ کے لیے معمولات سنور بھی جاتے تو کسی بہت جھوٹی تی بات کی وجہ سے واپس اس ڈگر پر آجاتے۔ خاگی جھڑوں میں جب فریقین ایک دوسرے کی نظر میں عزت کھودیں تو واپس کا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ پھرایک دن جب یہ جھڑا ہاتھا پائی میں بدل گیاتو یہ تابوت میں آخری کی راستہ بند ہوجا تا ہے۔ پھرایک دن جب یہ جھڑا ہاتھا پائی میں بدل گیاتو یہ تابوت میں آخری کی سے کہا مقائی کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ جس روز طلاق کا فیصلہ ہوا ہے وہ دن میرا کو اچھی کرصلح صفائی کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ جس روز طلاق کا فیصلہ ہوا ہے وہ دن میرا کو اچھی

طرح ياد تحا:

'میرے الدین شام میں آرہے ہیں' میں نے شیح ناشتے کی میز پراطیم کو اطلاع را دل۔ 'ابھی پچھنے ماہ تو ہوکر گئے ہیں۔'

' تو کیا اب اپنی بیٹی کے گھر آنے کے لیے مناسب وقفہ وے کر آئیں' بیں اپنے لیج میں طنز نہ چھیاسکی۔

'بال اگریے دورے جلدی جلدی ہونے لگیس تو۔ ایک تو ہمارے دسائل پر ہوجھ پڑتا ہے۔ مہمان داری کا، دوسرے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں مصنوعی مسکراہٹ لیے ان کے سامنے جینے ارہوں۔'

'و دہم سے ملنے تونہیں آرہے میں غلط فقر و کہہ بیٹھی۔

'چلوا چھا کیا تم نے یہ واضح کرویا۔ پھر میں آج رات و میں ابراہیم کے پاس کھبر جاؤں گا۔ 'تم بالکل ابراہیم کے پاس نہیں سو گے۔ وولوگ کیا سوچیں گئے میں نے التجا کی۔ 'مجھے ان کی آمدورفت پر کنٹرول نہیں اپنی حرکت وسکونت کا تو اختیار ہے۔' 'پلیز جمارے گھر کوئی بات درست کیول نہیں ہوتی 'اب میں آنسوندروک سکی۔ 'پیگر مچھ کے آنسومت بہاؤ۔ میں نے کہد دیا میں رات نہیں آوں گا۔' 'بھاڑ میں جاؤ مجھے بھی خصہ آگیا۔'

> ' بکواس کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان پر قابور کھو ورند۔' 'ورنہ کیا؟' میں نے اطہر کو گویا چیانج کیا۔

اطبرنے کوئی جواب نہیں دیا،صرف خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔

گھر میں تناؤ کی وہ فضا قائم بھی کہ اتنی معمولی معمولی بات بھی نوک خارین جاتی بھی ہے۔ دونوں بیوتو فوں کی طرح اس الجھے دامن کوسلجھانے کے بجائے جھڑکا دے کر نکالنا چاہتے تھے۔ 'دونوں کی طرح اس الجھے دامن کوسلجھانے کے بجائے جھڑکا دے کر نکالنا چاہتے تھے۔ 'دوننہ کیا، بول کیوں نہیں رہے، یہ پاکستان نہیں ہے' میں نے من رکھا تھا کہ پاکستان میں اکثر شوہر بیویوں پر ہاتھ افھا دیتے ہیں۔

' ورنہ ہے کہ ایک تھیٹر لگا تو تمھاری زبان تمیز کے دائرے میں پہنچ جائے گی۔'

و تحییر مارو گے تحییر مارو گئے ، میں نے اس کا گریبان تحییجا۔ میرے تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے ماں نال۔'

اطہر نے مجھے دھکا دیا تو میں کری سے جامکرائی۔ اب مجھے پرتقریباً ہسٹیر یا کا دورہ پڑچکا تھا۔ میں نے اپنی آوازشن مار دو مجھے، جان سے مار دو، یہی کسررہ گنی ہے۔'

ا میں کیوں مار دوں ،خود کیوں نہیں مرجا تیں۔ بہت کی اٹر کیاں خودگشی کر لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں، کا کیا گیاں کاٹ لیتی ہیں، مرنے کا شوق ہے تو دو راستہ اختیار کرؤ یہ میرا شوہر اول رہا تھا۔
'میں جرام موت گلے لگا لوں، مرجاؤں گی لیکن خودکشی بھی نہ کروں گی۔خودکشی نہ صرف حرام ہے بلکہ میرے نزد یک بزدلی کی سب ہے کچلی منزل ہے، اور میں بزدل نہیں ہول میں نہ جائے گیا تھا۔

اس دن شام بین حمیرا کے والدین جیوسٹن سے نیویارک پنچے۔ حالات کی سنگینی کا انداز و تھا، لیکن اب مرض لاعلاج پایا۔ تمام حالات کی تفصیل جان کرانھوں نے سمیرا کو طلاق کی اجازت دے دی۔

آج طلاق كوتين دن مو كيك تھے۔

ان تین دنوں میں پچھلے تین سال کی بار سمیرا کی آگھوں کے سامنے ہے گزر گئے۔ اپنے دور ذمہ دار ایوں کا محاسبہ شاید یوں ہوتا تو یوں رہتا۔ میں یہ کرتی تو وہ یہ کرتا وغیرہ ۔ لیکن پچھلے تین سال خاص کر پچھلا ایک سال ایک ایسا جہنم تھا کہ سمیرا کے ذہن میں کوئی پچھتا وانہیں تھا۔ اس ہے پہلے کہ رستہ زخم ناسور بن کر پورے بدن میں زہر پھیلا دے، بہتر ہے کہ ممل جرائی ہے عضو ہی کاٹ دیا جائے۔ نیویارک اے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ والدین کے اصرار کے باوجود وہ بیوسٹن واپس جانے کو تیار نہ تھی، جہال اس کے بچپن کے سارے دوست اے نیویارک رخصت کر بچھے تھے۔ بیوسٹن واپسی گویا ناکامی کا اعتراف ہوتی۔ وہ سر عام اپنے جانے والوں کے درمیان اعتراف ناکامی کا حوصار نہیں یا رہی تھی۔

سمیرا نے اسکول سے جید ماہ کی رخصت لی اور پاکستان جا کر پڑھانے کی ٹھانی۔منظر میں تبدیلی کی خواہش آئی شدید تھی کہ والدین کے سمجھانے کے باوجود وہ کراچی چلی آئی۔ کراچی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، والدین یہیں سے امریکہ گئے ستھ، اورسمیرا تقریباً ہم سال یہاں آتی رہتی تھی یسمیرا نے کراچی میں کئی جگہ پڑ ھانے کے لیے درخواست ڈالی تو بہت اچھا اور حوصلہ افزا جواب ملا کئی جگہ انٹرویو میں شریک ہوئی۔

'یہ بتائے نیو یارک جیوڑ کر آپ یبال کیوں پڑھانا جاہتی ہیں۔' 'بس منظر کی تبدیلی کی خواہش یبال تھینچ لائی۔ کچر بیہ کہ جو پچھے و ہال سیکھا ہے وہ یبال اینے لوگوں کولونا سکوں تو کتنا احجھا رہے۔'

اآپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟'

'جی میں اکیلی ہوں۔ دراصل میری شوہر سے علیحدگی ہو پکی ہے ہر انٹرویو میں بیسوال جواب ضرور ہوتا۔ اسے اچا نک امریکہ یاد آتا کہ جہاں انٹرویو میں بیسوال غیر قانونی ہوتا۔ 'او دا'

' کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا' پہلے انٹرویو میں اس اوہ ہے وہ ذرا گھبرا گئی تھی۔ 'نہیں بیتو اور بھی انجھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کو کوئی رکاوٹیس نہیں ہیں، ہندھن نہیں ہیں تو آپ دل لگا کر کام کر سکتی ہیں۔'

نہ جانے کیوں سمیرا کوفورا نوکری مل جاتی۔ لیکن پاکستان میں تین ماہ قیام میں اس نے چارنوکریاں بدلیں۔

'سمیرا بیٹا کیسا جل رہا ہے تمحارا کام'ایک دن امی فون پر پوچھ بینھیں۔ 'امی کام تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں بہ تجربہ ناکام رہے گا۔ اور مجھے واپس نیویارک جانا پڑے گا۔' میں امی سے ہمیشہ بہت قریب رہی تھی۔

"كيول بني كيا پيئے كم بيل، ميں تمحارے ابو ہے كہوں بھيج ويں؟"

'ای بیسیوں کی بات نہیں، اب جھے طلاق شدہ اور اکیلاسمجھ کر سب کے رویے ببرل جاتے ہیں۔' میں ای سے تفصیل بیان نہ کر کئی،لیکن مجھے یقین تھا وہ سمجھ جا کمیں گی۔

"كيا مطلب ميرا كجربهي انهول نے سوال كر ہى ۋالا بعض جملے من كراور اہم ہوجاتے ہيں۔

'ارے ای چند ہی دنوں میں میرے ساتھی مرد اساتذہ، اکاؤنین سب ہی لگتا ہے میرے اللہ کے بار ویکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگتا ہے یہاں کوئی اپنی ہوی سے خوش نہیں۔ میرے لباس کے بار ویکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگتا ہے یہاں کوئی اپنی ہوی سے خوش نہیں۔ دوسری نہیں تو تیسری ملاقات میں ضرور اپنی ناکام از دواجی زندگی کا قصہ لے بیٹھتے ہیں۔ مصرایہ تو بہت کوفت کی بات ہے۔'

'باں ای کوفت تو ہے۔ پھریہ کہ جس کا بڑھتا ہاتھ جھنگ دو وہ اسے تو بین گر دانتا ہے اور اوچھی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔' شکر ہے ای میری آنکھوں میں آنسونہیں دیکھیٹی۔ 'جھی تم اسکول بدل کر دیکھو۔'

'ای میں تین اسکول برل پی ہول۔اس معاشرے میں مطاقہ کے لیے اسکیے رہناممکن نہیں۔آزاد کی نسوال ابھی یہاں کی ڈکشن میں نہیں آئی،ای گزارا ہونا مشکل ہے۔ میرے لیج کی مایوی ای سے نہ چھپ سکی۔'ادرا می ساتھی اسا تذہ ہی کیا، کچھ بچوں کے تو باپ بھی اکثر چلے آرے ہوت ایک نمیندار صاحب جن کا بچہ آرے ہوتے ہیں۔سب کا خیال ہے امریکہ پلٹ مطاقہ ہے۔ ایک زمیندار صاحب جن کا بچہ میری کا کا سے ہوتے ہیں۔سب کا خیال ہے امریکہ پلٹ مطاقہ ہے۔ ایک زمیندار صاحب جن کا بچہ میری کا کا سے ہوتے ہیں۔سب کا خیال ہے امریکہ پلٹ مطاقہ ہے۔ ایک زمیندار صاحب جن کا بچہ میری کا کا سے ہوتے ہیں۔سب کا خیال ہے امریکہ پار منت میں سیٹ کرانے کی پیشکش بھی کر پی میری ایک اپار منت میں سیٹ کرانے کی پیشکش بھی کر پیچے میں ایک اپار منت میں سیٹ کرانے کی پیشکش بھی کر پیچے ہیں'اب میں با قاعدہ رو بڑی۔

'رونہیں بیٹا، واپس آ جاؤ، یباں ہم سب بیں۔'امی کی آ واز بھی گلو گیر ہو گئی۔ 'امی ان لوگوں نے مجھے اپنی نظر میں گرا دیا ہے، کیا میں اتنی آسان، اتنی مہیا، اتنی Frustrated گئی ہوں؟'

سمیرا نے کوشش کی کہ کسی طرح جم سکے، لیکن جب ہر جگہ ایک ہی سا ماحول دیکھا تو امریکہ واپسی کی شمان کی۔ ہیوسٹن جانے کے لیے اب بھی تیار نہ تھی۔ ان تین سالوں میں اطہر کی ریزیڈنسی ختم ہو چکی تھی اور وہ شکا گو جا کر بس گیا تھا۔ ہمیرا کے نیویارک میں بہت دوست سے ۔ اسے نیویارک ہرحال میں ایک اچھا انتخاب لگا۔ اپنے پرانے اسکول فون کیا تو انھوں نے سے ۔ اسے نیویارک ہرحال میں ایک اچھا انتخاب لگا۔ اپنے پرانے اسکول فون کیا تو انھوں نے اب تک اس کی جگہ کوئی دوسری استانی نہیں رکھی تھی، یول ممیرا واپس کراچی سے نیویارک آگئی۔ اب تک اس کی جگہ کوئی دوسری استانی نہیں رکھی تھی، یول ممیرا واپس کراچی سے نیویارک آگئی۔ یہاں تا ہندہ کے علادہ تمیرا کی بہترین دوستیں حنا اور دیبا سب ہی تو تھے۔

ا یک ہی دن آ رام کے بعد تمیرا واپس اسکول گئی تو نگا جیسے اپنے گھر آ گئی۔ ساتھی اسا تذہ

## نے تھل کر اس کا استقبال کیا۔

میں نے سب سے پہلے تابندہ کوفون کیا۔ تابندہ اور اس کے شوہرہ زین ، دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور شام مجھے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میری شرط وہی تھی کہ اپنے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میری شرط وہی تھی کہ اپنے کے کو باندھ کے رکھنا۔

'ارے پاگل، کتے ہے اچھا ساتھی کوئی نہیں، چاہزین سے پوچھلوۂ تابندہ شوخی سے بولی۔ 'بال بھئی مجھ سے زیادہ تو یہ Doggy اس سے قریب ہے' زین بھی ہنس دیا۔'اچھا ہوا تم آگئیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا پاکستان مت جاؤ' تابندہ مجھ پر برس پڑی۔

" چلو بھئی صبح کا بھولا شام کولوث آیا' زین نے جے بچاؤ کرایا۔

' ہاں بھٹی ایک اور ڈراؤ نا خواب ختم ہوا۔ فی الحال تو میں اسکول ہی میں مہمان اسا تذ ہ کے کمرہ میں رور ہی ہوں ،لیکن ایار ممنٹ ڈھونڈ نا ہے۔'

'ارے تو جب تک یبال چلی آو' زین نے خلوص سے کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جملہ ختم ہوتا، تا بندہ نے درمیان میں ایک لیا۔

" بال سميرا ضرور، ليكن اصل ميں اي آرہي ہيں تمھي كو تكليف ہو گي۔'

'ارے نبیں بھتی میرا قطعاً بیہ مطلب نبیں کہتم لوگوں کو تکلیف دوں۔ میں نے شرمندگی سے کہا۔'بس زین بھائی مدد کردوا پارٹمنٹ دیکھنے میں۔'

' ہاں۔ ہاں میہ کون ساالیا مسئلہ ہے، میں ضرور تمحیاری مدد کر دوں گا' سمیرا کو لگا تا بند د کو یہ بات پہند نہیں آئی۔

دوسرے دن زین اسے پچھا بارشنٹ دکھانے لے گیا۔ بلکہ اس کام کے لیے زین کو دو تین ہارسمبرا کو لے کر جانا پڑا۔ سمبرانے ابھی تک کارنبیں خریدی تھی۔ بس اور ٹیکسی سے کام چل رہا تھا۔

دیبا کو معلوم ہوا کہ تمیرا آگئی ہے تو اس نے بھی تمیرا کو فون کیا۔ خوب گئے شکوے ہوئے۔ دیبا تام کو ملنے آنے کے لیے تیار تھی۔ سمیرا نے اسے بتایا کی وہ ابھی اسکول کے ہی ہوئے۔ دیبا شام کو ملنے آنے کے لیے تیار تھی۔ سمیرا نے اسے بتایا کی وہ ابھی اسکول کے ہی اسکول کے البذا میں اسکول کے شوہر سے ملے بھی بہت وان ہو گئے تھے۔ لبذا میں اسکول کے شوہر سے ملے بھی بہت وان ہو گئے تھے۔ لبذا میں

آ جاتی ہوں۔

تمحارے گھر، اپنے شوہر ہے کہو مجھے اسکول سے لے لیں، ابھی تک میرے پاس کار بھی نہیں۔'

المسعود تو آج كل بهت ويرت آرم بيل الميرار چلوتم آتو گئى بوركسى ون طاقات بھى بوجائے گار ويبائے بيانات دينے گار بوجائے گار ويبائے بيد كراتنى جلدى فون بندكيا كه ميرے انثينا ملے جلے بيغامات دينے گار بوجائے گاراس كے بعد بيہ معمول بن گيا۔ ميراكورفة رفة احساس ہونے دگا كه اس كى دوستوں كے شوہر تو اس كى مدد كے ليے تيار رہتے ہيں اليكن اس كى دوستيں اسے گھر بلانے سے فائف ہيں۔ حالانكه كسى دوست كے شوہر نے بھى كوئى فامناسب بات نہيں كى۔ ليكن اس كى دوستوں كے فون آ ناتقر يباً بند ہو گئے چہ جائيكہ بيہ يو چھنا كه كوئى ضرورت يا كام تونيس۔

سمیرا کی دوست حنا بھی سمیرا کی کشتی میں ہی سوارتھی۔ اس کے شوہر کا بہت نوجوانی ہی میں ایک ٹریفک کے حادثے میں انقال ہو گیا۔ حنا ایک کاسمیفکس سمینی میں ملازم تھی۔ شوہر کی میں ایک ٹریفک کے حادثے میں انقال ہو گیا۔ حنا ایک کاسمیفکس سمینی میں ملازم تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد ابھی تک دور دور کسی دوسرے مرد کی آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ سمیرا کچی دن کے لیے، حنا کے ساتھ ہی اس کے ایار شمنٹ میں رہنے گئی۔

' مجھے لگتا ہے میں نے اپنی مہیلیوں کو بہت استعال کیا ہے میں نے پاؤں صونے پر سمیٹتے ہوئے وہ موضوع چھیٹرا جو مجھے بہت تنگ کررہا تھا۔

' کیوں بھئی، ایسا کیا کام لے لیاتم نے ان سے ٔ حنا ٹی وی کے ریموٹ سے چینل ہرل ربی تھی۔شام کا وقت تھا، ہم دونوں چائے کے ساتھ ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔ ربی تھی۔شام کا مقت تھا، ہم دونوں چائے کے ساتھ ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔

' پیتہ نہیں، اُنھوں نے مجھے اپنی انجمن سے بالکل کاٹ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بعض تو میری اینے گھر آمد ورفت پیندنہیں کرتیں' میں اصل موضوع پر آگئی۔

'مول' حنا کا ہنکارہ معنی خیز تھا۔

' ہوں کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم میں نے کیا کیا ہے' میں نے اس سے مشورہ ما نگا۔ 'تم نے یہ کیا ہے کہ تم مطلقہ ہوگئی ہو۔'

'مطلقہ ہوگئی ہوں تو کیا۔ میں نے کسی سے مالی مددنہیں مانگی۔ بھرسب دوستوں کو پہتہ ہے

میں نے کتنی کوشش کی بھی اپنی شاوی بچانے کی لیکن تعلقات ایسے نبیس ، ہے تھے کہ شاوی نئی سکتی۔' میں نے اپنادفاع کیار

ابات بار بغنے کی نہیں ہے، متھیں ابھی طابات کو ایک سال ہے بھی کم ہوا ہے، اور وہ بھی بہتے ہوا ہے، اور وہ بھی بہتے ہوار جھے ہوا ہے ہوا ہونے کے بعد اس بہتے ہوار جھے ماہ تم نے پاکستان میں جھک ماری۔ میں چار سال پہلے بیوہ ہونے کے بعد اس عذاب ہے گزر چکی ہوں۔ ہماری طرف کی سب خواتین ہم ہے خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں ہم ان کے شوہر پر اور دے نہ دال ویں۔ اس لیے وہ اپنے گھر میں ہمارا داخلہ پہند نہیں کرتیں۔ اس کے شوہر پر اور دے نہ دال ویں۔ اس لیے وہ اپنے گھر میں ہمارا داخلہ پہند نہیں کرتیں۔ اس کے شوہر چھین اول گئی میرے لیے ہیں دکھ ہمر کرب، شکست اور زمانے ہمرکی جیرت تھی۔ شوہر چھین اول گئی میرے لیچ میں دکھ ہمر کرب، شکست اور زمانے ہمرکی جیرت تھی۔

'مطاقتہ یا بیوہ عورت کا عذاب اب مغرب ومشرق دونوں میں ایک جبیہا ہے۔ وہاں سے کہ برآ دمی تر نوالہ سمجھتا ہے بہاں میہ کہ ان کی بیویاں ڈ کیت سمجھتی ہیں۔'

ایسا کیے ہوسکتا ہے جنا، شمصیں غلط فہی تونہیں ہوئی، تو ہم کہاں جا کیں۔

اپن جنگ اپن ابن بہت پھونک کور بہت احتیاط ہے ای معاشرے میں اپن جنگ جبیت احتیاط ہے ای معاشرے میں اپن جنگ جبیتیں۔ ہر قدم، ہر جملے، ہر سانس سے پہلے میشعوری جا گئے کریں کداس کا کوئی فاط مطلب تو مبیل نکل سکتا۔ حنا بھی اداس ہوگئی۔

'میں نہیں مان عمتی ، تابندہ میری بجین کی دوست ہے؟'

دوسرے دن میں نے سوچا تابندہ سے براہِ راست بات کروں۔ آخر پیچیلے انھائیس سال سے دانت کا نئے گی دوئی ہے۔ تابندہ کیے اس پر شبہ کرسکتی ہے۔ بغیر بتائے میں تابندہ کے گھر جا کیچی ۔ جوش اور جذبے میں کتے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اتفاق سے دروازہ کھلا ملا۔ میں اندر داخل ہوئی تو تابندہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔

و یہا ذرااحتیاط ہے۔ میں نے توسمیرا کو بالکل کاٹ دیا ہے۔تم بھی زیادہ اے گھر میں نہ گھساؤ۔' نہ گھساؤ۔'

' ہاں میسیج ہے ٔ دوسری طرف سے غالبًا یہی کہا گیا ہوگاجبھی تو تابندہ بولی: ' زیادہ تر اس کے ایار ٹمنٹ جا کرمل لیا کرو۔ دیبا دیکھوا گر مزاج اچھا ہوتا تو طلاق کیوں ہوتی۔ ہمیں تو وہی پت ہے نال جوسمیرا نے بتایا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ مجھے تو اطہر ہمائی ایجھے خاصے معقول آ دمی لگتے ہتھے۔ نہیں بھی میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بچین کی دوستی اپنی جگہہ خطرے سے دور رہو اور اس کا سد باب کرو۔ بلی سے کہوں دودھ کی رکھوالی کرے۔ تا بندہ نے بنس کرفون پر کہا۔

جب اطبر نے طلاق دی تھی تو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ گر وہ پھر بھی اجبی تھا، معاملہ نہ نبھ سکا۔ گر آج بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ آج جب اپنوں نے طلاق دی تو اپنی ذات بہت برہند، تنہا اور چھوٹی گئی۔

اس ٹوٹے دل کے ساتھ میں نیکسی کرنا بھی مجلول گئی اور پیدل ہی گھر کی جانب تھسٹق رہی۔ راستے میں ایک جانوروں کا شیلٹرنظر آیاتو قدم خود بخو داس کی جانب چل پڑے۔ دسنیں میں کوئی کتا پالنا چاہتی ہوں۔' مجھے اپنی آواز خود بھی اچنبی گئی۔

## طائرِ لا ہوتی

جھیوں کی یہ بہتی، شہر کی جنوبی حد پر بہی ہوئی تھی۔ پھوڑا بالکل آکھ کے سامنے ہوتو میں بہت تھگ کرتا ہے، ورسکی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اوھر اوھر کس کونے گدرے میں ہوتو نظر انداز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہتی بھانت کے کاری گرواں، گداگرواں، تماشہ دکھانے والول اور کہیں کہیں جانوروں ہے بھری تھی۔ شہر کے اطراف کی یہ بستیاں عموماً غیر اہم، گندی اور پر تعفن ہوتی ہیں۔ لیک کہ یہ خائب ہوجا کمی تو متوسط اور بالائے متوسط گھرانوں میں کھانا بگنا بند ہوجائے، بیت الخلاصاف نہ ہوں، گل کو چوں ہے کوڑا نہ اپنے۔ متوسط گھرانوں میں کھانا بگنا بند ہوجائے، بیت الخلاصاف نہ ہوں، گل کو چوں ہے کوڑا نہ اپنے۔ غرض ہماری صاف ستھری زندگی پر ایک ہر کے لگ جائے۔ ای بستی کی ایک جھگی میں رمضان ایٹ تمن بندروں کے ساتھ رہتا تھا۔ نام کا اثر کچھ ایسا ہوا کہ ساری زندگی مجوک میں گزری۔ نام تو بدل کے رمجو ہوگیا لیکن مجبوک نہ بدلی۔

شہر پھیلتا جارہا تھا لیکن کچھ الیمی چالاکی سے کہ جھگیوں کی میہ بستیاں شہر کے بیرونی دائرے میں ہی رہیں۔ قدرت کا آرکینگر ہوتاتو پھیلاؤ سے جلد ہی میہ بستیاں شہر کے اندر آجاتیں، لیکن انسانی ذہن کے آگے قدرت کی سائنس بھی مار کھا جاتی ہے۔ اس پھیلاؤ سے نقصان میہ ہوا کہ رمجو کو این بندروں کی رسی تھا ہے اب شہر کے وسط میں جہنچنے کے لیے اور

زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ سواری کا سوال ہی نہ تھا۔ یہاں پیٹ مجرنے کو رویبے نہ تھا، سواری کا کرایہ کیال ہے اوا کرتا۔ وہ تو بھلا ہو پھرا گاڑی کے ڈرائیور کا کہ شہر میں پھیراندر تک چھوڑ وینا، و ہال سے راہومیلوں پیدل سفر کرتا۔ایک ہاتھ میں ڈاگڈنگ ، دوسرے سے تمین رسیاں تھا ہے۔ رسیوں کے دوسرے سرے پر وہ تین جانور بندھے تھے جن کی حرکتیں تماش بینوں کی دلچیتی وتخیر کا باعث منتیں اور ربحو کے پیٹ کی آگ بجھانے کے اسباب مبیا کرتیں۔ رمجو اور بندرون میں ایک ایساتعلق پیدا ہوگیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی بقا و غذا کے لیے لازم وملزوم تھے۔ربجو کی ا بنی ضروریات بہت محدود تھیں۔جسم پر بغیر بنیان کا ایک کرتاجس کی دونوں جیبوں میں المغلم نہ جانے کیا گیا بھرا رہتا جنھیں وہ تماشہ دکھانے میں استعمال کرتا۔ نیچے بھی وحوتی اور بھی شلوار۔ ا مک ندرد دو بادیوں کی چیل مجھی کوڑے میں ایک جیسے دو جوتے مل گئے تو سچھ عرصے بغیر موزے کے بیہ جوتے ساتھ دے جاتے لیکن سب سے دلچسپ اس کی وہ زنبیل تھی جو ہمیشہ پیٹھ پر دھری رہتی۔ زنبیل میں ایسے پیشہ و رانہ خزانے کجرے تھے کہ ایک کمجے کو تو عمرو عیار بھی چکرا جا کیں۔ بندر کے لیے ایک جیٹ، کسی انگریزی اسکول کی سرخ الاسٹک والی ٹائی، ایک جھوٹا سا اسٹول اور کیلا۔ بیہ تین جار چیزیں تو گو یا خزانے کامستفل حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ راستہ جلتے جہاں کہیں رمجو کو ایسی کوئی چیز نظر آ جاتی ، جسے اس کا ذہن رسائسی کہانی کے سیٹ پر دیکھے یا تاتو وہ بھی زنبیل میں آ جاتی۔ کچھ عرصے تماشے کا حصہ بننے کے بعد وہ واپس کوڑے کا حصے بن جاتی یوں ہر ماہ دو ماہ زنبیل کا فرنیچر بدلتا رہتا۔ بیسلیلے رمجو کومصروف رکھتے اور دائرہ انسانیت کے کسی بیرونی قطرمیں اے زندہ رکھتے، ورندجس کے چوہیں گھنٹے تین بندروں کے ساتھ گزریں اس کا خود بندر نہ بن جانا حیرت ہے کیا کم ہے؟ جھگی میں بھی ایک جاریائی، جادر، تکیے، چند برتن، آئینہ، سَنَكُها، بدُيوں ہے بنامنجن، لوٹا اور ايك ثين كا مكس كەجس ميں اس كا سارا گھر سا جائے، يىقى ر مجو کی کل کا نئات۔اشیاء کی قلت ہے ہیہ فائدہ ضرور تھا کہ رمجو بہت متحرک ہو گیا تھا۔ جب بھی دیں بندرہ سال کے بعد سرکار کو انگرائی آتی اور بستی کوشیر سے اس کونے سے اس کونے نتقل کیا جاتا، تو سارا سامان ایک بھے میں ڈال رمجو ایک تھنٹے میں ججرت کے لیے تیار ہو جاتا۔ رمجو کو المجھی طرح یاد ہے جب ایک بنگلے میں تماشہ دکھانے گیا تھاتو چوکیدار نے بتایا صاحب لوگ ملک

ے باہر جارہ ہیں اس کی الودائی بارٹی ہے۔ گہرائی میں رکھے مختف بیائٹوں کے جالیس بڑے بہاڑی میں رکھے مختف بیائٹوں کے جالیس بڑے جہازی میں کے ڈیے ، سوت کیس اور کنٹینر دکھے کے رابھو دنگ رہ گیا تھا۔ یہ بجیلاؤ رابھو کی پرواز فکر ہے بلند تھا۔ یہ ایک دلچپ اتفاق ہے کہ او پر کہیں جب رابھو اور بنگھے کا مالک ملیس گے تو وونوں ایک بی جینے صاحب حیثیت ہوں گے، بلکہ جائیداد کا رقبہ بھی ایک بی ناپ کا ہوگا۔

رجو کو کو را گاڑی نے سراب گوٹھ کے زدیک اتار دیا۔ اس نے زئیل ہیٹے پر جمائی،
شیول بندروں کی رق تھا کی اور چل پڑا۔ سم اب گوٹھ سے نزدیک ایک مضافاتی ہت گشن اقبال
نام کی تھی۔ مضافات تو خیر برسوں پہلے کی بات ہے اب تو یہ گشن بھی آ دمیوں کا جنگل تھا۔ یہ
بات دبچو کے حق میں تھی۔ جتنا زیادہ گنجان علاقہ الشخ بی زیادہ تماش بین۔ بھر بھلا ہو ڈارون
کا شک کا ایسا نے بھر گیا ہے کہ جانوروں بالخصوص بندرواں سے جاری دلچیں بڑھتی جا رہی ہے۔
اس میں رنگ ونسل بھی آ ٹر نے نہیں آئی۔ نہ تماشہ ویکھنے دالوں کی نہ دکھانے والوں کی۔ بندر
چاہے سفید ہو یا گندی، پیلا ہو یا کالا، جب تک ڈگڈگ پر ناچ دہا ہے، تماش بینوں کی تقریح طبح
کا باعث ہے۔ لیکن اس میں جتنا قصور ان کم ذبین جانوروں کا ہے اس سے زیادہ لاگتی تھسین وہ
باتھ ہے جو ڈگڈگ بجا دہا ہے۔ اس کا گنزول ، اس کے اشار سے، کس وقت ڈھیل ویٹی ہے، کس
باتھ ہے جو ڈگڈگ بجا دہا ہے۔ اس کا گنزول ، اس کے اشار سے، کس وقت ڈھیل ویٹی ہے، کس
باتھ ہے جو ڈگڈگ بجا دہا ہے۔ اس کا گنزول ، اس کے اشار سے، کس وقت ڈھیل ویٹی ہے، کس
باتھ ہے جو ڈگڈگ بجا دہا ہے۔ اس کا گنزول ، اس کے اشار سے، کس وقت ڈھیل ویٹی ہے، کس

رمجواب گلشن اقبال کی بڑی چور گئی تک پہنچ گیا تھا۔ تینوں بندروں کی رسیاں چھوٹی کرلی تھیں کہ ادھرادھر منہ نہ ماریں۔جس ذائفتہ کی عادت پڑ چکی ہواس سے بہتر سے آشنائی ہوگئی تو ہاتھ سے نہ نکل جا کیں۔ ڈگڈگ کی آواز سے لوگ آہتہ آہتہ جن ہونا شروع ہوگئے، رمجو کے ہاتھ سے نہ نکل جا کیں۔ ڈگڈگ کی آواز سے لوگ آہتہ آہتہ جن ہونا شروع ہوگئے، رمجو کے گروایک حلقہ سا جنا گیا۔ اچھنے کی بات سے ہے کہ ڈگڈگ دن ہجر میں کسی وقت بھی ہجے، بہت سے لوگ آئی فراغت سے جیٹھ مل جا کیں گئے کہ حلقہ بنا کر تماشہ دیکھ سیس ۔ رمجو نے اپناروزانہ کا اللی شروع کر دیا:

ا بن کے صاحبان، دو دو قدم بٹ کے۔ ارے بھائی جانور ہے آپ کمال کرتے ہو۔

نه نه بيج ال كوكيلانه دور ديكھو، ويكھو بيح كاٹ كھائے گا پيچھے ہو جاؤ۔

ساتھ ساتھ ڈاگڈی بھی بچے رہی ہے۔ زمیل اب زمین پر دھری ہے اور اس میں سے تیزی سے چیزیں برآمد ہو ربی ہیں۔ وقت نے رمجو کو سکھا دیا تھا کہ پہلے وی منٹ بہت اہم ہیں۔اس میں یا تو وہ مجمع کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا تا، ورنہ اگر دی منٹ سے ذیرا تاخیر ہو جائے تو تجسس مجمعے کا رخ کسی اور جموبے کی طرف پھیرویتا۔ آج بھی پہلے دی منٹ کے اندر اندر رجونے ایک بندر کے سر پرٹونی جمائی، دوسرے کے گلے میں نائی ایکا وی اور بندریا کے جسم پر ایک جھوٹی می جولی باندھ دی۔ یون اس نے صدیوں پرانے مکون سے ایک فارمولہ ڈرامہ ترتیب ویا۔ بندریا اس کی ری کے اشارے پرناچتی، جبکہ دونوں بندریہ ظاہر خوخیا کے اس کے لیے از پڑتے۔ جمع کے لیے بندروں کا میدرویہ بہت دلچسپ اور تخیر خیز تھا۔ خوب سیٹیاں اور تالیاں بجیں۔ انسان اس رویے اور کہانی سے خوب واقف تھے۔ بندروں کو اس نقالی پر خوب واوطی اور رمجو کچھ روپید کمانے میں کامیاب رہا۔انعام میں بندر ایک تو رمجو کی پیٹکارے محروم رہے اور دوسرے چند کیلول کے بھی حقدار ہے۔ بندریا اور ہیٹ والا بندر زیادہ سدھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ جبکہ تیسرا بندر ذرا مزاج دار تھا۔ اس کے تفکینے بین کو تماش بینوں نے خوب پیند کیا کہ اس ہے کہانی میں ذرا گرمی آگئی تھی مکمل تالع داری تماشائیوں کے مزاج کے خلاف تھی ، کوئی بھگت شکھ نکل آ ئے تو اسے قبولیت ضرور ملتی ہے۔ بیرتو رمجو کو ہی پیتہ تھا کہ اس کا کٹکھنا ین کہانی کا حصہ نہیں ہے، استنے سالوں کے بعد بھی کمبخت کا مزاج تابعداری پر آمادہ نہ تھا۔ پیر فرق خمیر میں تھا یا کھلانے والے ہاتھ سے سیلے کا ذا نقتہ کڑوامحسوں ہوتا تھا، بیسو جنے کے لیے رمجو کے پاس نہ دفت تھا نہ د ماغ۔ یہ بندر رمجو کو ناکول چنے چبوا تا،لیکن اے آپ نیجانے والے کی مہارت ہی تو کہیں گے کہ اپنے مزاج دار بندر کے خوخیانے کو بھی ایسے استعال کرتا کہ وہ مفاد کا ذریعہ ہے۔

رات و هلنے سے پہلے رجو والیس بستی پہنچ گیا۔ یہ کھیل روشیٰ کے ہیں، جب تک تماش بین نہ ہوں تماشہ دکھانے والے کو مزانہیں آتا۔ جھگ میں کچھ دیر کے لیے رمجو نے بندروں کو کھلا چھوڑ دیا۔ رات سونے سے پہلے وہ انھیں ایک کھونے سے باندھ دیتا۔ بھئی کیسے ہی مطبع کیوں نہ ہوں، پی تو آخر بغدر۔ ادھر مجانے والے کی آگھ جھی کیا معلوم کیا کہ بیٹیس ۔ شور کا بی آئی جھی رہ اور اپنے بغدر دات مجر کے لیے کھلے چھوڑ و بتا تھا۔ سدھائے ہوئے بغدر داور تھر کے لیے کھلے چھوڑ و بتا تھا۔ سدھائے ہوئے گلا۔ اور ستم یہ کہ جگل گیا۔ گلا۔ اور ستم یہ کہ جگل سک خفی ہے ۔ لیک بغدر بھاگ نگلا۔ اور ستم یہ کہ جگل سک خفی ہے ۔ بیٹیز بی ایک فرک کے لیے آکر مارا گیا۔ ربھو اپنے باتی بغدراس کی چگل ایش وکھائے نے کہ کھائے کہ ایک خواہ نگلا، باتی بغدر ایسے سبعے کہ پھر ربھو کو مشکل نے ہوئی۔ ول بی وکھائے کی اپنی بالا کی پرخوب ہسا۔ یہ تیسرا بغدرا بھی ربھو کے پاس نیا تھا۔ اگر چند برس کی رفاقت کو ایسے نیا کہ چیس ۔ مائل یہ سدھائی تھا لیکن ابھی اطاعت کے اس کمال کو نہیں پہنچا تھا جو مطبع بغدروں کا خاصہ ہے، عموماً بغدراتی و یرفیس لگاتے سے لیکن بھی سب بغدرا کی سامنے بغدروں کو نگائی و تول کے بھاگ نگا۔ ربھو کی حمالت کہ روزاتہ بغدر کے سامنے بندروں کو نگائی سکول کے بھاگر بہت پالنے والا سیاں چوک گیا۔ یہ خیال نہیں آیا اس دی رہو گئا اور کھون بھی سکھ کے بیس وہاں یہ گرہ لگانا اور کھون بھی سکھ سکھ کہ بیسے کہ جہاں بغدر دو سری حرکوں کی نقل اٹار نا کھی سکھ کے بیس وہاں یہ گرہ لگانا اور کھون بھی سکھ سکھ جیس ۔ اس میں صرف ربھوکو دوش و بینا ہی فھیک نہیں ہو آخر و میں یہ ہوئی بھائے والے یہ مطبع کر بیشے بیس۔ اس میں صرف ربھوکو دوش و بیا بھی دھو بیسے جس میں ۔

ڈ صیلہ اٹھا کر ماراجو بھا گئے بندر کے کو لیے پر لگا۔ بندر کوفورا اپنی حمافت کا احساس ہوا اور قبل از
ازادی اس جشن کو ترک کر کے اپنی رفتار تیز کردی۔ میل و میل بھا گ کر بندر تھک گیا۔ اب
خطرے کو تیجھے جھوڑ آیا تھا، گر اتن دور پیدل چلنے کا عادی نہیں تھا۔ بندر کی رفتار اور پہنچ آتی وور
بی تھی جتنی اس کے مالک کی۔ اس سے زیادہ یا کم ہوتی تو رہی کا قاؤاے واپس محکومیت کی رفتار
پر لے آتا اور وہ نجانے والے کی رفتار پر چل پڑتا۔ اب جو خود اپنی رفتار ملی تو تھک گیا۔ اپ
وسائل اور فاصلوں میں توازن پیدا کرنا بندر کے لیے مشکل ہور ہا تھا۔ پہاڑ ابھی دور تھا اور جنگل
اس سے بھی کچھ پرے۔ ایک ٹیلے کے پیچھے ہی سو گیا۔

سوریٰ کی کرنوں نے دماغ کے بند در پیوں کو روشن کیا تو ایک کھیج کے لیے بوکھلا سا سليا-نئ جگه، چارول طرف ميدان، نه جنگي نه بندريا- اوسان بحال بوئ تو اين آزادي ياد آئی۔ دل بلیوں اجھلنے لگا لیکن ایک نئ حقیقت منہ بھاڑے کھڑے تھی اور وہ بھی بھوک۔ رات کی بھاگ دوڑنے بھوک خوب جیکا دی تھی۔ یہاں دور دور تک کسی الیمی شے کا امکان نہیں تفاجے پید کی آگ بھرنے کے لیے استعال کیا جا سکے۔ بغیر کسی انتظام کے موقع سے فائدہ ا ٹھا یا تھا۔ یوں آ زادی تو مل گئی تھی مگر اب وہ خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بندر نے ہمت جمع کی اور پہاڑ کا رخ کیا۔ سورج کی تیش ابھی اتنی نہیں بڑھی تھی کہ نا گوار محسوں ہو۔ لمبی لمبی چھلائلیں مارتا بندر تیزی سے پہاڑ کی طرف بھا گئے لگا۔ پہاڑ کے دامن تک چینجے چینجے اب جمت واقعی جواب دے ربی تھی۔جیسے جیسے پہاڑ قریب آر ہا تھا، ہم جنسوں کی بو اس کے نتھنوں میں تیز ہو ر بی تھی۔ بہاڑ کے نز دیک ہے ہی جنگل کی شروعات تھی۔ پہاڑ کے دامن میں اے جڑی بوٹیاں اور پچھے کچل ملنا شروع ہو گئے یوں کم از کم بجوک کا فوری اور جان لیوی مسئلہ توحل ہوا۔ پیٹ بھرا تو آزادی زیادہ مزہ دینے لگی۔ کچھ دیریسلے خالی پیٹ اس کا ذہن محکومیت کے فائدے گنے لگا تھا۔ بھوک سے نجات ملی تو بندر نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ چھلا نگ مار کرنسبتا او کچی جگہ پر تنتیخ میں بہت لطف آر ہا تھا۔ اب اے تقریباً نصف بلندی پر بندروں کا ایک گروہ نظر آر ہا تھا۔ غاروں اور کھوؤں سے نکل نکل کر بندر جمع ہور ہے تتھے۔اس کا دل مسرت ہے لبریز ہو گیا۔لیکن پچیلے چند سالوں میں بندر عموماً سیدھی زمین پر چلنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اب جو بلندی پر پھلانگنا پڑا

تو جوڑوں میں وہ دردا ٹھنے لگے جواس کے لیے نئے تھے۔وہ حرکتیں جو غالبًا اس کی سرشت میں شامل تخمیں غلامی میں رہ کر زنگ کھا چکی تنحیں۔ اب بندروں کا گروہ زیادہ دورنہیں رہ گیا تھا۔ حیرت کی بات میتھی کہ بندربھی قطار بنا کر اوپر ہے اے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے گاشن ا قبال کے تماش بین۔ ابھی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ایک پھر آ کر اس کے کو لیے پر لگا۔اس نے بندروں کے غول کی طرف دیکھا مگر پھر وہاں ہے تو نہیں آسکتا تھا۔ کیا اس کے تعاقب میں انسان یبال تک پہنچ گیا۔ مگر دور دور تک کسی انسان کی باس نہیں تھی۔ پھراس ڈ گڈ گی والے ہاتھ کی بو ہے تو وہ بہت مانوس تھا،میلوں پہلے ہے یہ بواہے ہشیار کر دیتی۔نبیں بیکوئی اور ہی دشمن تھا۔ بیا دھیڑ بن زیادہ دیرنہیں رہی کیوں ایک دوسرا پھر جو اس کے قریب آ کر گرا ہے بہت صاف تھا کہ بندروں کے گروہ ہے ہی آیا تھا۔ابھی اس ہے بھا ہی تھا کہ مزید پیخروں کی بارش ہونے لگی۔اب اس کے جسم میں مزید اتنی طاقت نہیں تھی کہ پھرتی ہے جگہ بدل ہدل کر اپنے آپ کو بچاتا، ایک آدھ پھر لگ ہی جاتا۔ای کش مکش میں یاؤں ایبار پٹا کہ اللتے ملئتے، قلابازیاں کھاتے پہاڑے نیچ گرنے لگا۔ وہ تو خیریت ہوئی ایک بڑے پھرسے مکرا کررک گیا ورنہ نیچے پہنچتے پہنچتے تک مڈیاں سرمہ ہو جاتیں۔ اب وہ ان پھروں کی پہنچ سے دور تھا گو پچھ بندر او پر اونجائی ہے نیچے اتر کراس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیرستا چکا توسو چنے بیجھنے کی صلاحیت واپس آئی۔اب جسم اور اعصاب مضمحل ہتھے، بحوک بھی دوبارہ چیک اُٹھی تھی۔ اس بار وہ جہاں گرا تھا وہ جڑی بوٹیوں سے دور جگہتھی۔گھٹنے لگا، کچھ قدم بڑھتا پھرستا لیتا۔ جینے کی امنگ کیا انسان کیا جانور ہر جاندار میں خطرے کے وقت اضافی قوت ڈال دیتی ہے۔ گھسٹ گھسٹ کر پھر جڑی بوٹیوں کے نز دیک بہنچ گیا۔جسمانی قوت گو پھر کسی حد تک بحال ہوگئی لیکن ذہنی کدورت نه مٹ سکی۔ اب ذہن دوحصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف محکومی کی آسانی تھی، یکا یکا یا مہیا تھا۔ دوسری طرف آ زادی تھی ، خطرات تھے ، کھلی فضاتھی۔ ذہن پھر بھی آ زادی کی پکار زیادہ سن ر ہا تھا۔ آزادی کی اتنی قیمت ہوگی ہےاہے اندازہ نہیں تھا۔ کیا آزاد بندر ہی آزاد رہ کتے ہیں ، کیا محکوم بندراس آ زادگروہ میں شامل ہونے کا حق کھو بیٹھے ہیں؟ ایباممکن نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ہم جنسوں کے لیے اب قابلِ قبول نہیں ہوں۔ بیسوچ کر بندر نے کسی دوسرے رخ سے رجوع

كرنے كا فيصله كيا، وہ كھراٹھا اور اس دفعہ يہاڑ ايك نئ سمت سے چڑھنے لگا۔ وائے نادانی كه اں امرے بے خبرتھا کہ اگر شرکت اورتقیم ہے بیا جاسکتا ہے تو آزادمنش بھی نے ممبر قبول نہیں کرتے۔اس رخ سے بھی پھرآنے لگے۔اب یقینا محکومی کے کیلوں کا ذا نقتہ یادآنے لگا۔ تین برس کی محکومی رسیاں تڑانے کی تڑپ کو اتنی ضعیف کر چکی تھی کہ بندر نے آسان راستہ اختیار کیا اور واپس ڈ گڈگی بجانے والے کی بستی کی راہ لی۔جان بچانے کی امنگ نے گویا پیروں میں مجرے جان ڈال دی۔ گرتا، برتا، بھا گتا، احجلتا بہاڑے دور ہوتا گیا۔بستی میں جلتی بجھتی لالثینوں کی روشنیاں اب نظر آنے گئی تھیں۔ رمجونہیں رکھے گا تو کسی اور کی غلامی میں جلا جاؤں گا۔ بندر نے حاکم بدلتے دیکھے تھے، غلامی وہی رہتی،صرف حاکموں کے چبرے بدل جاتے۔ تھا ہاراجسم بستی اور پہاڑ کی درمیانی سڑک عبور کرنے لگا تو آتے ہوئے ٹرک کی زوے نہ نج سکا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے اس کے دیدے ایسے روشن کردیے کہ وہ سمجھ بھی نہ سکا کہ اس کی زندگی کی امنگ ٹرک کی رفتار ہے ہارگئی ہے۔ آزادی کا آسان راستہ شایدیہی تھا کہ وہ ایسی گلی میں نکل لیا جو رمجو کی دسترس سے دورتھی۔ بندر غلامی سے آزادی کی طرف بھا گتے ہوئے مرایا آزادی کے سوئمبر میں ناکامی سے واپسی پر مارا گیا، بیہ بات رمجو بھی نہ جان سکا۔ بندر اور بندریا کو بیرلاش دکھانا بہت ضروری ہے، اس کے ذہن کے کسی کاروباری خلیے نے نکتہ اٹھایا۔

نظم ونثر کے نئے انداز **دنیا زاد** 

کتابی سلسله سال میں تین کتابیں

خصوصی اشاعتیں عاشق من الفلسطین سیاسی ساجی تجزید اورنظم ونثر کا انتخاب

دنیا دنیا دہشت ہے تجربے سے تجزیے تک

میں بغداد ہوں موجودہ صورت حال کا ادبی تناظر



بی ۱۵۵، بلاک ۵ گلشن اقبال، کراچی

info@scheherzade.com : ای میل

## دنیائے افسانہ

رفیینه ابوالفضل صدیقی پس نوشت قیصرتمکین

> وستک محمد عاصم بٹ

میرے دن گزرر ہے ہیں آصف فرخی آخری افسانے ابوالفضل صدیقی خاک کا رُتبہ خاک کا رُتبہ حسن منظر

تفریح کی دو پہر خالدجاوید

> سودا جيندر بلو

